

| مفعانبور     | عنران                                          | سنحاسر       | عنوان                           |  |  |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| 31           | كمائز كمرتكب كابدعال                           | 12           | عرض ناشر                        |  |  |
| .32          | أحمتاه نكصة بين انتظار                         | 14           | <u>م</u> یش لفظ                 |  |  |
|              | م صناه ظاہر کرنے والے کی معافی                 | 16           | يوض مرجب                        |  |  |
| 33           | ا نهیں                                         | 21           | 🛈 ئۇ بىرى ھىقىت                 |  |  |
| <br> -<br> - | ون کے قرشے نرم درات کے                         | 23           | ويه ن اسلام كأحسن               |  |  |
| 34           | : حمرم                                         | <br> -<br> - | الله تعالى كاعذاب واله نام كوني |  |  |
| 35           | ندامت پرگناه معا <b>ف</b><br>- است پرگناه معاف | 24           | ا نیں                           |  |  |
| 35           | ا افسوس ہے گھٹا ہوں کی معالیٰ<br>ا             | 25           | ا سة من تعليم                   |  |  |
| 36           | فون خدا کہ وجہ سے معافی<br>میر                 | 26           | الناني بربادي كتين اسباب        |  |  |
| 38           | معاني أتلين إربار                              | 26           | (۱) سرام غذا                    |  |  |
| 39           | استناه نيکيون مين تبديل                        | 26           | (۴) ناچش کی مشبعت               |  |  |
|              | ا مناہوں ہے بیخ کا نصب<br>ا                    | 26           | و ۱۰۰ محتاه                     |  |  |
| 40           | العین ہو<br>سے سے                              | 28           | گناون سابی قربہ سے سفانی        |  |  |
| 41           | الله ب رحمت كاميدرهين                          | 29           | گناونیکیوں کوکھاجا تا ہے        |  |  |
|              | مسلما تول کے مناہ کا بوجھ میبود و              | 29           | الشركة موايث زفريافي سياللا     |  |  |
| 42           | أشاريٰ پر<br>ا                                 | 30           | و معنادور بالرسي النام          |  |  |
|              | <u> </u>                                       |              | ·,                              |  |  |

| j: (3.00) | منران                                                 | إحنفت | عنوان عنوان                        |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 56        | طون الحرسة عموص رعاب                                  | 43    | توبه ہے گناہ کالعدم                |
| 54        | مال كاعمر والمال كوهيعت                               | 44    | الله تعالى بندى توب كي ختر         |
| 57        | تمن غلطيال معانب                                      | 45    | الثدكامحيوب                        |
| 58        | مرفوع القلم لوگ                                       |       | توبه كرف واسله يرالله تعالى كى     |
| 58        | محمنا محكارون كاخفوررب                                | 45    | خثی                                |
| 59        | سعادت مندانسان<br>بر و م                              | 47    | نوجوانوں کی توبہ                   |
|           | معذرت کی شرمندگی انجانے ہے                            | 48    | مخلی اورعلانیه گناموں کی توبه      |
| 59        | ا<br>المجين<br>ا                                      | 48    | قیامت کے دن بے خوف انسان           |
| 60        | استنفقار كالمعمول                                     | 49    | الوبيكا عد                         |
| 61        | توبيش چرجزي                                           | 49    | وْبەش ئال <i>ئول كر</i> ؛          |
| 63        | ایک بادشاه کا باندی کی توبه                           | 50    | تبوليب توبه كاونت                  |
| 64        | ایک شفرادے کی قابل رشک توبہ<br>میں میں میں میں میں شد | 51    | توبة النصوح كيائ                   |
| 71        | جئتيون ش شال مونامشكل مين                             | 51    | تنب كالوثيق بربند كيوسي لمتى       |
| 72        | بی <i>یں سال بعدوا پسی</i><br>                        | 52    | صلوة افتوبة                        |
| 73        | امید کاچراغ جلناری<br>ایر تنده مده                    | 52    | روخية الذس پراتوب                  |
| 73        | الله کی رحمت اتنی وسطح<br>رسم                         | 53    | وبكاابم مشك                        |
| 75        | الله کی رحمت مرتوکل                                   | 54    | وسعسي دحمب خداوئزى                 |
| 76        | مناجات                                                | 55    | وسعید رحمیب خدادندی<br>شرک کا وبال |
|           |                                                       |       |                                    |

| مفتانيز | عنوان                           | مندنس       | عنوان                                 |
|---------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 99      | وین کاعلم محفوظ ہے              | <u>├</u> ── | الله عالم المراح الم المراجع الماليات |
| 1       | ,                               |             |                                       |
| 99      | مرادالبي محفوظ                  | 81          | قرآن پاک میں علم کی ایست              |
| 99      | قرآن محفوظ                      | 83          | احاديث من طلب علم كي اجميت            |
| 100.    | حديث محفوظ                      | :           | حضرت مولانا انورشاه تشميري كي         |
|         | علماء كاسنعب صوفياست زياده      | 85          | على وص                                |
| 100     | اہم ہے                          | 85          | علم بوهانے کے دورائے                  |
| 101     | بعمل عالم <i>كد</i> ھے كى ماتند | 86          | تفقه فی الدین کیے ملاہے؟              |
|         | علائے کرام کے لیے رہنما         | 87          | حسن لخلب                              |
| 103     | <u> ۽ ايات</u>                  | 88          | علم کی کنن اور تکن                    |
| 103     | ا پی تلطی تنگیم ندکرنے کا مرض   | 89          | محنت شرط ب                            |
|         | اینے اخلاص کا امتحان کرتے       | 90          | توني علم كے ليےدو چزيں                |
| 104     | ربين                            | 90          | (1) ادب                               |
| 105     | سبسير يكسال تعلق دهيس           | 91          | خدمت نے بخت لگایا                     |
| 106     | عوام كے تالع بن كرىندر بين      | 93          | تختے ک بات                            |
| 106     | اہلی و نیا ہے مستغنی رہیں       | 94          | (r) <i>تق</i> وی                      |
| 106     | غیر مقعود کے پیچے ند پڑی        | 94          | علم دوميابدول كے درميان ہے            |
| 107     | نظأفت كاابتمام ركهنا وإبيي      | 95          | یاطنی علوم کے حامل                    |
|         | نعملِ عظیم کی حفاظت کرنی        | 97          | جائے اور مانے میں فرق                 |
| 108     | وا ہے                           | 98          | علم فرقان عطا کرتا ہے                 |

| عنداسر | عنوان                                             | ما المادات الم<br>المادات المادات | عبوان عبوان                                                  |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        | معربت انورشاه عميري مطلة ك                        |                                                                                                                                                                                                                                   | تمام شبهات کا جواب دیا                                       |
| 119    | شان ملی                                           | 108                                                                                                                                                                                                                               | منروری جیس                                                   |
|        | معرت رشيد احد كنكوى ك شان                         |                                                                                                                                                                                                                                   | ذاتی حمارش کی منا پر امر                                     |
| 120    | ملی پیکھی اور |                                                                                                                                                                                                                                   | بالمعروف سے شد کیں                                           |
|        | معفرت مولانا فعنل الرطن عمج                       |                                                                                                                                                                                                                                   | تحرير وتغرير يش مبارت ہونی                                   |
| 122    | مرادآبادی میشد کی مکن شان<br>مراد آبادی           | 111                                                                                                                                                                                                                               | ##                                                           |
|        | مولانارشیدا حرکتگوی میشدی کے<br>سیا               | 111                                                                                                                                                                                                                               | ال پرال بین پکانی باہے                                       |
| 124    | خلفا کیملی خدات                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | طلاکا فرینائے بیں<br>۔                                       |
| 126    | نزیتی مجالس کا متصد<br>بر د                       |                                                                                                                                                                                                                                   | علاكوسلوك يس مجاهده كم كرنا بدتا                             |
| 126    | علا کی نظر ش مجدوین امت<br>م                      | 113                                                                                                                                                                                                                               | <del>-</del>                                                 |
|        | طرت في الهد تلفظ ك                                |                                                                                                                                                                                                                                   | مغیانین کو آسمان پیا کر ڈیٹ                                  |
| 129    | باكمال فخصيت                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | کریں .                                                       |
| 133    | -2105-460 ETO                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | مارس پس املاق بیانات                                         |
| 135    | تقوى كے معانی                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | كروات ريين                                                   |
| 135    | تتوی کی نفری محقیق                                | 115                                                                                                                                                                                                                               | اين او پر مخت دوسرول پرزم                                    |
| 136    | تقوى كاصطلاح تعريف                                | 115                                                                                                                                                                                                                               | علم كي فقت برالله كا حسان                                    |
|        | تقوى كے متعلق سلف معالحين                         | 117                                                                                                                                                                                                                               | تيمن الهيكى كما بيس                                          |
| 138    | <i>ڪاق</i> وال                                    | 118                                                                                                                                                                                                                               | علم میں کا ال ہونا مشکل ہے<br>علائے دیو برتد کا کہ لراضل ممل |
| 141    | تغوی کے شمرات                                     | 119                                                                                                                                                                                                                               | علائے دیوبتدکا کر لوظم میل                                   |

| 3506313 | عنوان                           | استاسر | عتوان                                     |
|---------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------|
|         | سکند مانجی کے تقوی کے           | 141    | برمشكل سے نجات                            |
| 155     | واقعات                          | 142    | کشائشِ رزق                                |
|         | نی منطقات کی کھانے میں          | 142    | کاموں میں آسانی                           |
| 155     | احتياط                          | 144    | مطاسح بعيرت                               |
|         | حعرت ابو بكر معديق وللثو كا     | 144    | محبوبیت الی                               |
| 155     | <b>تق</b> وٰی                   | 144    | معييب البي                                |
| 155     | معرت مرطافة كالقؤى              | 145    | رزق میں پر کت                             |
|         | معرس حرين عيدالعزيز مكافحة      | 145    | أزيادت علم                                |
| 156     | كاتقوى                          | 146    | قيوليتِ اعمال                             |
|         | حفرت قاسم بن محمد مينيك كا      | 146    | الله كى يشت بناس                          |
| 157     | تفوى                            | 146    | ا كيك سبق آموز دكايت                      |
|         | معزت عائشه ممديقه ظفاكا         | 149    | تغوای کی اہمیت                            |
| 157     | تقزى                            | 149    | قرآن بمل تغوّى كاپيغام                    |
| 159     | سيده فاطمة الزهرا فطفي كاتفؤى   |        | متق سب سے زیادہ سعادت                     |
|         | امام أعظم الوصنيف مُؤلِثِينًا ك | 150    | مند                                       |
| 159     | تقری <u>ک</u> واقعات            |        | متنی سب سے زیادہ شرف                      |
|         | علاء و مشارخ کے تقوی کے         | 151    | والے                                      |
| 163     | أواقعات                         | 152    | اولیا و کا مکالمه<br>اولیا و کی قدر مشترک |
| 166     | عورتون بين تغوني                | 154    | اولیاه کی قد رمشترک                       |

|           |                                    |          | <del>=</del>                 |
|-----------|------------------------------------|----------|------------------------------|
| متعاشر أأ | عنوان                              | للديني ا | عنوان                        |
| 188       | لاسائن جمر عكيلة                   | 169      | اكابرهلائ ويويندك واقعات     |
| 188       | بام داذک <u>گفتن</u>               | ń        | مشائح تشفیند کے تعلی کے      |
| 188       | فتخ الالسلام عبداللدانعياري وكاللة | 173      | واقعات                       |
| ili       | فيخ ايوانعياس عزالدين              | 176      | ایناموازند کریں              |
| 189       | الغاروقي وكيلوة                    | 177      | 7 فرت کی سکینک مثین          |
| 189       | فيخ عبدالله تكنينية                | 178      | آج اپنا محاسب كرليس          |
| 189       | لما تيون حكفة                      | 181      |                              |
| 189       | الامغزالي وكليلة                   | 183      | ووصتين                       |
| 190       | علامدشاى عكيفية                    |          | علم كساته تزكية خرورى ب      |
| 190       | لمات م الدين مُحَجَّدُ             |          | بہلے مشامح دونوں نعتوں کے    |
| 190       | مولانا جاى يَحْلَيْكُ              | 184      | مال نتے                      |
| 190       | علامه سيدشريف جرجاني وكأهلة        | 185      | انحطاط کی وجہ                |
| 191       | منتخ عبدالحق محدث دالوى ووقعة      | 185      | أشابيرعلامشائخ كامحبت بيم    |
| 191       | قاس تناء الله بإنى في ويفطون       | 185      | امام اعظم ايومنيف وكاللي     |
| 192       | حعرت مولاناعبداكئ مكتلت            | 186      | امام ما لک پیکھیج            |
| 192       | ويكرمالء ويوبئد التناخ             | 186      | ا امام شافق مُكَوَّمَاتُهُ   |
| 192       | متعدد مثائخ ساخد فيفل              | 186      | ابوالعباس اين شرت مكافية     |
| 193       | محبت کی تا ثیر                     | 187      | امام إحدين مغيل عكافلة       |
| 194       | دوست ، دوست کے دین بر              | 188      | الم البردا وَدِد عِيدَ اللهِ |
|           |                                    |          |                              |

| المستدن المستد |                                                    |          | <u> </u>                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| -              |                                                    | اعتنادير | عنوان                                                         |
| 208            | فربان                                              | 195      | ا نظر کا لکتابری ہے                                           |
|                | معزت في محدث وبلوي ميليد                           | 196      | عارفين كي نظر                                                 |
| 208            | كاقرمان                                            | 197      | محبت كم بغيرد ين فيس                                          |
| 209            | عقيدى تظريحروى كاسبب                               | 199      | عار کی دائے میں بیار موتی ہے                                  |
| 5              | محبت جمل د ہیں تحریجت کے                           | 199      | علاكومجسته مشامخ كاخرورت                                      |
| 210            | ماخم                                               | ł        | معرت مرشد عالم ينيك كا                                        |
| 211            | اصلاح من بزى ركاوت                                 | 201      | قران<br>مدر                                                   |
| 211            | سیدهاداست کونسایے؟                                 |          | مشارم کی معبت سے دل زعرہ                                      |
| 213            | تخليدلازم ب                                        |          | ابوتا ہے                                                      |
| 214            | محبت کی برکات                                      | 204      | حن رفافت مطلوب ہے                                             |
| 215            | باستادى ئىلادى                                     |          | اجاح کی برکات                                                 |
| 216            | محبت كارتك كيسے إلا حداب؟                          | 1        | معرت اشرف على تغانوى مينيد                                    |
| 218            | القدكابية فكضي لكاب                                |          | كافريان                                                       |
| 1              | شتل کی دواست عاشقین سے ملتی                        | 206      | المام فزان محطية كافرمان                                      |
| 219            | ڄ                                                  | 207      | الوالقاسم تشيرى وكملطة كافرمان                                |
| 220            | _ <b></b>                                          |          | تاش عاء الله بانى يتي ينفيه كا                                |
| 220            | CX. 84                                             | 207      | فرمان                                                         |
| 221            | موف کا کم از کم فا کده<br>بت سے وسمین میحد پر ثبات | 208      | معرست فحر معوم میشینه کافرمان<br>علامدسیدسلمان ندوی میشینه کا |
|                | بت سے وسی میحد پر ثبات                             | 4        | طامه سيد سلمان ندوى مِكافحة كا                                |
|                | 1                                                  |          |                                                               |

| يندير | عنران | منتقلس | عبدان المعادل              |
|-------|-------|--------|----------------------------|
|       |       | 223    | فيب بوتا ہے                |
|       |       |        | الل الله كاميت كيار        |
|       |       | 224    | 6 کمے                      |
|       |       | 225    | نبت لخ كارتل               |
|       |       |        | غيرمقلدين كاكابرمى تسوف    |
|       |       | 225    | كة كال تق                  |
|       | •     |        | معرت رشيدا حركتكوى وكلفواي |
|       |       | 229    | محبت کااڑ                  |
|       | -     |        | معزت معتی تحرحن عکی کا     |
|       |       | 232    | محبت کااڑ                  |
| !     |       | 234    | کیملیوری سے کاملیوری       |
|       |       | 235    | جبالت كالثمازه             |
| •     |       | 235    | الركوني شعيب آئيسر         |
|       | ,     |        | <b>***</b>                 |







الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْد: فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَعِيمًا أَيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغَلِّمُونَ ﴾

(سورة تور: ۳۱)

سُبُحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِغُونَ ۞وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمُّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ أَلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ وَسَلِّم

### وين اسلام كاحسن:

دین اسلام کاحسن ہے کہ بندے کے لیے تو برکا درواز دکھلا رکھا ہے۔ ہندوازم میں تو بہئیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تو اس کلے جنم میں جانور ہے گا۔ بھروہ یہ سوچتاہے کہ جانور تو مجھے بنتا ہی ہے تو اس جنم میں جو جا ہوکروتو ایک گناہ لا تعداد گنا ہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

جب کہ دین اسلام کا بیصن ہے کہ انسان جتنا جا ہے گنا ہگار کیوں نہ ہو ہرموڑ پر ہر لمح اس کے لیے بید دعوت ہے کہ اب اگر تو بہ کرلوتو وکھلے گناہ معاف، ایک نئی زندگ کا اغاز کرلو، تو امید کی کرن رہتی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی کا فراور مشرک بھی ہے تو اس کے لیے بھی تو بہ کا درواز ہ کھلا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات کا ظہور ہے کہ وہ بندے کے گنا ہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔

## الله تعالى كاعذاب والانام كوئى نهيس:

علانے کتابوں میں لکھا ہے کہ انڈ رب العزت کے ننا و سے صفاتی تا مہیں جو صدیت میں فرکور ہیں ،ان میں سے ایک نا مہمی ایسانیس جوعذاب پر دلالت کرتا ہو۔
ننا تو ہے کے ننا نو ہے تا م اس کی رحمت اور مہر پانی پر دلالت کرتے ہیں۔ عام لوگ سیجھتے ہیں کہ جی وہ جبار ہے ۔ تو بھتی جبار عربی کا لفظ ہے اردو کی زبان میں اس کے معانی مختلف ہوتے ہیں۔ بیرا بیا ہی ہے کہ جبیا کہ ایک لفظ ہے '' ذکیل'' تو اردو میں اس کا معنی ہے ہے کہ درانسان ، لبندا قرآن اس کا معنی ہے کہ درانسان ، لبندا قرآن میں اس کا معنی ہے کہ درانسان ، لبندا قرآن میں ہی استعال ہوا۔

﴿ وَ لَكُذُ لَصَرَّكُمُ اللهُ بِبِنْدِ وَ الْتُمُ أَوْلَةً ﴾ (مورة المران:١٢٣) ووقين الله في مددك بدر من جبتم كرور تيخ

تو عربی بین معنی اور اردو مین معنی اور عربی بین ایک لفظ ہے دکت ، اس کامعنی ہے پہنچانے والا ۔ ہماری زبان بین اس کامعنی بہت ہی برالیا جاتا ہے ، سیگائی کی مانند ہے ، جبکہ عربوں بین اس لفظ کا استعمال عام ہے ۔ لبندا وہاں ایک کمپنی ہے '' ذکہ'' کمپنی ۔ شروع بین ہم جیران ہوتے تھے کہ ان کوکوئی اور لفظ نبیں ملا، تو بعد میں بتایا گیا کہ جی ارود کے نبین یہ عربی کے دیلے ہیں ۔

تماری زبان میں ایک لفظ ہے'' بندر'' بیدایک جانور کا نام ہے۔ کسی کوگا کی دین ہو تو اس کو کہتے میں کہ بندر لیکن عربوں میں اس کا معنی پچھا در ہے۔ تو ہم نے ایک شنراوے کا نام سنا تی ، بندر بن سلطان ، ہم نے سوچا: یا اللہ اید باپ پرا تنابو جھ تھا کہ باپ نے اس کا نام بندر رکھا۔ تو ابعد میں بعد چلا کہ تی ایر عربی کا افظ ہے ، عربی میں بندر پچول کو کہتے ہیں تی دوتوں زبانوں میں کفتھوں کا ابنا ایٹامشنی ہونا ہے ۔ جَابِي كامعنى اردوزبان ميں جركرنے والا بے ليكن عربی زبان میں اس كامعنی بے جوڑنے والا۔ جیسے ہڑی ٹوقتی ہے تو اس كے جوڑنے والے كو جابر كہتے ہیں۔ تو جابر كا اصل معنی ہے ہے كہ جو بندہ اللہ ہے ٹوٹ جائے اللہ ایسے انتظام كرتے ہیں كہ وہ واپس لوٹ كے آئے اور كھر جڑجائے۔ جہار بھی رحمت پر ولالت كرتا ہے۔

قَبِقَارٌ ہماری زبان میں تو سیھتے ہیں کہ بہت ظلم کرنے والا حالا نکہ حربی زبان میں اس کامعنی ہے بلندی والا۔ چنانچہ چوٹی کو قاہرہ کہتے ہیں ،مصر کا آیک شہر بھی ہے قاہرہ ۔ تو قاہر و بلندی والا ، غالب آنے والا ، توبیعی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔

اوركى نام توجي بى ايسے جيسے:

عَمَّارٌ معاف كرنے والا-

غنور معانی عطا کرنے ولا۔

منتاد عمنا ہوں پر بردے ڈولنے والا۔ منتاز

حَلِيْهِ قَدَرت كَ با وجود مزادين مِن مِناخِر كرتے والا۔

الله کتناطیم ہے کہ بندے کو گنا ہ کرتے بھی و یکتا ہے اور عذاب دینے بیں جلدی نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قوصفاتی نام ہی ایسے ہیں۔

اسلام كى تعليم:

ِ چِنانچہ دین اسلام نے بیتلیم دی کھ پید کے ایک اسلام نے بیتلیم دی کھ

((اَكَتَّاثِبُ مِنَ اللَّنْبِ كَمَنُ لَّا ذَنْبَ لَهُ)>

''گناہوں سے تو بکرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے محناہ کیا تائیس' جیسے آگرآپ کوئی چیز بورڈ کے او پرمٹا دیں اور نئے سرے سے پھر آنکھنا شروع کر

-1,50

### 

## انسانی بربادی کے تین اسباب:

دل میں سوال ہیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو محناہوں کی تین وجو ہات ہیں۔

### ۞ حرام غذا

پہلا ہے حرام غذا۔ یہ جوحرام لقمہ ہے نایہ بنیاد۔ ہے۔ اگر روزی کے اندر رشوت شامل ، سود شامل ، مارکٹائی کا مال شامل ، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا اثر بھی و یہا ہی ہو گا۔ یا مجررز تی تو حلال ہو گر چیزی بازار کی خرید کر کھا کمیں ، جن میں شبہ ہوتا ہے۔ آج کل تو اپنے پرائے سب کے رہنٹورنٹ کھل بچے ہیں ، جن کوحرام کا احساس ہی نہیں ، ایکی چیزیں انسان کی روحانیت کوخراب کر دیتی جی۔

### 🖒 ناجنس كي صحبت:

اور دوسراہ ہے ناجنس کی صحبت۔ دنیا دار بندول کی صحبت بیں ایٹھتے بیٹھتے رہنا ، کثرت سے میل جول رکھنا۔ جواس راستے کا را بی نبیس اس کی صحبت نقصان دیے گی ، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا جا ہے۔

#### 😭 گناه:

اور تبسری چیز گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ تو یہ تمن چیزیں انسان کو برباد کر دیتی جیں۔ زندگی ایک ہوکہ انسان گناہ کا مرتکب نہ ہوچٹا نچے فرمایا کہ ﴿ إِنَّ مَوْلِكَ لَا يَوَاكَ حِيْنَ نَهَاكَ}› ''تمہارا پروردگارتہ ہیں ایس حالت میں نہ دیکھے جس سے تہیں منع کر دیا'' الی جگہ بیں ندد کیھے جہاں جانے سے اس نے منع فرمادیا۔ہم ہروفت اس جیز کا خیال ذہن میں رکھیں کہ ہم کوئی کام ایسانہ کریں جواللہ کونا پسند ہے۔ تو بہم میں سے ہرا کیک پرلازم ہے۔ہم عوام پرتو گناہوں سے بچنالا زمی، حضرت ذالنورین معرف جیشا پے فرماتے ہے:

تَوْبَدُ الْعَوَامِ مِنَ اللَّهُوْبِ وَ تَوْبَدُ الْمُحَوَاصِ مِنَ الْعَفْلَةِ ''عوام کی توبه گنا ہوں ہے اورخواص کی توبٹ غلت ہے ہوتی ہے' اب کون بندہ ہے جو کہے تی کہ مجھے خفلت ہی نہیں ہوتی ، دساوس ذہن میں نہیں آتے ۔ تو معلوم ہوا کہ عام ہو یا خاص تو بہتو ہرا یک کوکرنی جا ہیے۔

سبل تستری میشدی کوایک مرجه شیطان مل گیا، کہنے لگا سبل بوی نیکیا ل کرتا پھرتا ہے، را توں کو جا گمآ ہے، دن میں روز ہے رکھتا ہے، قیامت کے دن مغفرت تو میری بھی ہوجائے گی ۔ تو انہوں نے کہا کہ تیری تونہیں ہونی شیطان نے کہا کہ رب کریم کا فرمان ہے۔

﴿إِنَّ رَحْمَتِنَّ وَسِعَتُ كُلَّ شَيئٍ﴾

توجب ہر چیز پراس کی رصت وسیع ہے قدیش ہمی تو ایک چیز ہوں ، لاشی ، تو نہیں ہوں کہ میری مغفرت ہوگی گر ہوں کہ میری مغفرت ہوگی گر ایکان ضروری ہے۔ تو کہنے نگا کہتم نے تو بھر رحت کو مقید کر دیا ، اللہ کی مغفرت تو علی الله ان ضروری ہے۔ تو کہنے نگا کہتم نے تو بھر رحت کو مقید کر دیا ، اللہ کی رحمت تو علی الله طلاق سب کے اوپر ہے۔ اب مہل پریشان کہ اس بد بخت کو کیا جو اب ووں؟ تو جارے علاقے اس کا جواب بیردیا کہ الله کی رحمت تو علی الله طلاق سب کے ایک ہے جمگر مار سے علاقے اس کی الله طلاق سب کے بیات تو اس میں کوئی اس میں داخل ہی نہ جوتا جا ہے تو رحمت کا کیا تصور؟ تو شیطان بد بخت تو اس میں واخل ہی نہ جوتا جا ہتا ، اس لیے شیطان کی بخشش نہیں ہوگی ۔ فیض الباری میں بے واخل ہی نہیں ہوتا جا ہتا ، اس لیے شیطان کی بخشش نہیں ہوگی ۔ فیض الباری میں بے واخل ہی نہیں ہوتا جا ہتا ، اس لیے شیطان کی بخشش نہیں ہوگی ۔ فیض الباری میں بے

واقعة قل كميا حمياً بـ

اس توبہ کے بارے میں پھوتنعیلات ہیں اکثر تو وہی ہیں جوآپ جانے ہوں کے بنوان کے تکرار سے ایک تواعادہ ہوجائے گااور یاوہوجائے گا ﴿وَ دُرِّک رُ مُسَانَّ الذِّ تُحراٰی تَعْفَعُ الْمُدُّمِیمُونَ ﴾ اور دوسرا کھیڈی باتیں بھی سائے آجا تیں گی۔

### گناه کی سیابی توبه سے صفائی:

تو بہ کی تفصیلات میں ہے ہے کہ جب بھی انسان محنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے ول پرایک نقط لگ جا تا ہے۔ صدیث شریف میں آیا ہے:

﴿ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا آخُطَا حَطِيْنَةً نَقُطَةً فِي قَلْبِهِ مُكْنَةً سُوْدَاءً فَإِنْ هُوَ الْمَنَعُفَرَ وَ قَالَ صَفُلَ قُلُبٍ ﴾ نُوَعَ وَ اسْتَغُفَرَ وَ قَالَ صَفُلَ قُلُبٍ ﴾

'' بے شک جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے ،اگر وہ گناہ سے بہٹ جائے اور استغفار اور تو برکر لے تو دل معاف ہوجاتا ہے۔''

جب کوئی نیک کا کام کر لیتا ہے تو پھر دل ہے تقطیمنا دیا جاتا ہے۔ شیطان یہاں
پرایک داؤلگا تا ہے کہ تو تو استے گناہ کرتا ہے نیکی کا کیا فائدہ؟ بھی اگناہوں کے لفظ
دل پرلگ دہے ہیں تو نیکی کا صابن بھی تو دل پہلگنا جاہیے جو نقطوں کومٹائے۔ اگر ہم
گناہوں سے نیس ہاز آر ہے تو نیکیوں سے کیوں باز آ کیں ۔ وسوسہ آٹا ہے کہ تیرے
پڑھنے کا کیا جا کدہ؟ نظر تو تیم کی پاک تیس متو ہے بر بخت ذہیں تی اپنے انتقال ذائی ہے
ہے۔ ان کو پہتا ہے کہ اگر میدگناہ کر بیلے تا ہے کہ بسب یا حسا ہے تو گنہہ سواف ہو
جاتے ہیں ۔ چنا تی حدید بٹ یاک ہیں ہے کا ایک باب علم کا سیکھنا ایک برادر کھنا۔
ہوسے ہیں ۔ چنا تی حدید ہے یاک ہیں ہے کا ایک باب علم کا سیکھنا ایک برادر کھنا۔

عناه نيكيون كوكهاجا تاب:

مناہ انسان کی کی ہوئی نیکیوں کو کھا جا تا ہے۔

این مسود دای درایت ب، نی دایا نے فرمایا:

((اللَّهُوا مَظَالِمَ مَااسْتَطَعْتُمُ)

علم كرنے يو جنان كت بوا

« فَإِنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيلَةِ بِحَسَنَاتٍ يَرَاى أَنَّهَا سَتَنْجِيهِ

فَمَايُزَالُ عِندَدُالِكَ »

"بروقیامت کے دن اتی تیکیاں لے کرآئے گا کدو کے گائی می تو تجات یا

"لياءاتى زيادە مىرى نىكيال<sup>"</sup>

« يَقُولُ إِنَّ لِفَكُونٍ قِبُلُكَ مُظْلِمَةً آمُحُوا مِنْ حَسَبَاتِهِ قَمَا تَبْقِي لَهُ

حَسَنَةً » (كزاهمال:١٠٣٨)

'' کہا جائے گافلاں فض پر تیراظلم ہوا۔ لہٰذا یہ جوظلم کیا تھا اس کی نیکیوں میں ہے یے منٹ کردواحتی کداس کی ایک نیکل مجی یا تی نہیں رہے گی''

ت معلوم مواکہ جو گنا وہم کر بیٹھتے ہیں ، یہ ہاری نیکیوں کو کھا لیتے ہیں ۔حدے

يار عص ويسي بى فرما ديا:

﴿ اَلْحَسَدُ يَا كُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَا كُلُ النَّارُ الْحَطَبَ » ﴿ جِبِيَ الْمُحَسَدُ كُوْكُمَا لِيْنَ ہِے حدیقی انسان کی نیکیوں کواس طرح کھا لیتا ہے''

الله كيسامنے نا فرمانی .....!!!

حمرايك تو دريه ب كه نيكيول كوكها جائع اس براد ريهونا جا بي تفاكم

-P.(1 )38383(3)283(3) (0.44° )

ہم اللہ كے سائے كناه كرد ہے ہيں - چنانچ عمر د بن العاص اللہ تے روايت فر ماياء نبي مراکبتا ہے ، فر مایا:

﴿ لَا تَنْظُرُ فِي صِغَرِ اللَّانُوبِ وَلَكِنِ انْظُرُوا عَلَى مَنِ اجْعَرَ أَنْهُ ﴾ (ملية الادلياص: ١٠٢٨ كروان عال:١٠٩٥)

'' منا ہول کے چھوٹے ہونے کوئیں دیکھو، یہ دیکھو کہ س کے سامنے تم نے مناہ کرنے کی جزائت کی۔''

ائن قیم مین استی کے میں استی کے خرایا : بید دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بوا گراس ذات کی عظمت کو دیکھوجس کے سامنے کم نے گناہ کیا۔ پچہ گواہ ہوتو تھوڑا خوف ہوتا ہے اور کوئی بوا گناہ پر گواہ ہو ہوتو تھوڑا خوف دل بی اتا ہے تو اگر کو اہ ہو ہوتا ہے ہوئا ہے ہوڑی کے دردگار نے گناہ کر تے دیکھا پھر کتا خوف ہوتا ہا ہے؟ گناہوں کواس لیے چھوڑی کر اللہ دیکھتے ہیں۔ آن تو پچ بھی قریب ہوتو تحق کر اللہ دیکھتے ہیں۔ آن تو پچ بھی قریب ہوتو تحق کر اللہ تھائی نے البام قرایا: بھرے بندے اجب گناہ کرتے گئے ہوتا البام قرایا: بھرے بندے اجب گناہ کرتے گئے ہوتا ہا ہوتو ان تمام دردازوں کو بند کر دیتے ہوجن سے دیا دیکھتی ہے، اس دروازوں کو بند کر دیتے ہوجن سے دیا دیکھتی ہے، اس درواز دل کو بند کر دیتے ہوجن سے دیا دیکھتی ہے، اس درواز دل کو بند کر دیتے ہوجن سے دیا دیکھتی ہے، اس دروازوں بن سب سے کم درجے کا بھے تھے ہو؟

كتابول كي تين اقسام:

مديث شريف بين آياكم كنامول كي تلن تسيس بين -"

🖸 ذَلْبُ يُفْقَرُ

''وو کنا وجومعان بوجا تنی سے''

كَنْبُ لا يُغْفَرُ

وه گناه جو بالکل معافث ثن بول محمد

وَ ذَنُبُ يُجَازِل عِنْهِ (جرانَ ، كنزالعان:١٠٣١٣)

اوروہ گنا وجن کا جالہ نے پڑے گا۔

مثال کےطور پروہ گناہ مزمعا ف نہیں ہوگا وہ ہے (الشسوٹ ہے البلیہ) اللہ کے ساتھوٹر کے بنانا۔

وو گناہ جومعاف ہو ہا۔ یکا کا وہ ہے بندے اور خدا کے درمیان کوئی معاملہ کرا گر کوئی خطا ہوگئ اللہ ہے معانی ۱ نگ کو اللہ معاف فرما دیں گے۔

اور جس کا بدلد دینا پڑے گا وہ ہے بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ۔ اگر زیادتی کی ہے تو و نیائٹل جزا دے دو، بدلہ وے دو،معاف کرالو، ورنہ پھر قیامت کے ون تو جزا دینی بی پڑے گی۔ اس لیے جننے گناہ زیادہ ہوں گے قیامت کے مان انسان کے لیے خدا کے حضور پیش ہونا اتنامشکل ہوگا۔

كيائز كے مرتكب كى بدعالى:

العودر داخل في قرمات بين:

« إِنَّ امَامَكُمْ عَقَبَةً كُورُدًا لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ»

(ابن النجار، كنز العمال ١٠٠٠٠

'' تمہارے آ گے ایک ایت خطرناک وادی ہے ، اس کوکوئی بوجھل مخض نہیں پار کر سکے گا۔''

جیسے سامان سے بوجھل شخص کے لیے پانی کی کھال عبور کرڈ مشکل ہوتی ہے ایسے ہی جس کے گذاہوں کا وزن زیادہ ہوگا تو میا گھائی اس کے لیے عبور کرڈ مشکل ہوجائے گی۔ حضرت علی تفاقظ فرماتے تھے کہ بندے تین فتم کے ہیں فقراء مریض اور

فقراء کے بارے ٹیں نی گفتی آنے فر مایا: ((اَلَّفَقُورَاءُ اَصْدِ فَاءُ اللَّهِ)) ''فقراءاللہ کے دوست ہوتے ہیں''

اورمريض کے بارے میں فرمایا:

(﴿ وَالْمُوْطِلِي اَحِبَّاءُ اللَّهِ ﴾) ''اور جومریش ہوتے ہیں وہ اللہ کے مجوب ہوتے ہیں'' اور تیسرافر ہایا:

((فَمَنْ مَّاتَ عَلَى الْتَّوْبَةِ فَلَهُ الْجُنَّةِ») ( َسَرَامِ ال ١٠١٩٢) '' توبه کی حالت میں جب نوت ہوا تو اس بندے کا ٹیمکا نہ جنت ہے، کیونکہ اس نے اب گناہوں سے تو بہ کرلی ہے۔''

## گناه لکھنے میں انتظار:

الله کی طرف سے مہر یائی دیکھیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ فوری طور پر گناہ بیں لکھتا، اللہ نے گناہ والے فرشتے کو نیکی والے فرشتے کے ہاتحت کر دیا۔ نیکی کا ارادہ کیا تو گناہ بیں لکھتا، اللہ نے گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ بیں لکھتا، حق کہ گناہ کا اراکاب کرلیا۔ اب وہ اپنے باس سے پوچھتا ہے کہ بیں لکھالوں؟ وہ کہتا ہے مبر کرو انتا ہے مبر کرو۔ کنٹا انتظار کروا تا ہے؟ چھ پہر انتظار کروا تا ہے۔ چوہیں کھنٹے بین آٹھ پہر انتظار کرو۔ کنٹا انتظار کروا تا ہے۔ چوہیں کھنٹے بین آٹھ پہر موتے ہیں تو چھ پہر تقریبا سولہ کھنٹے بعد بھی فرشتہ گناہ کرنے کے سولہ کھنٹے بعد بھی فرشتہ گناہ کی نے باک سے بیتے ہیں۔ یعنی گناہ کرنے کے سولہ کھنٹے بعد بھی فرشتہ گناہ کی نہ پڑے۔ جب آئی

د مرگز رنے کے بعد بھی شرم آتی ہے ندافسوس ہوتا ہے ، ندتو بہ کرتا ہے تو پھروہ گناہ کولکھ لیتا ہے۔

الناه ظا مركرنے والے كى معافى نبين:

ہاں ایک بندہ جس کا گناہ معانے نہیں ہوگا۔ وہ ہے جو گناہ کرےا ور پھرلذتیں لے لے کر دوسروں کو بتائے۔

ابو بريره ولالتي سهروايت بك نبي عليه فرمايا:

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ ))(كَرْالعمال:١٠٣٨)

"میری است کے تمام گناہ گاروں کو معافی ملے گی مگر اظہار کرنے والے والے والوں کونیں"

کی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کارگزاری ساتے ہیں کہ بی بیس ہوا اسان ہوں۔ او جی بیس نے فلاں کوالیے ہوتو ف بنایا، بیس نے توالی بات کی کہ وہ جاتا ہیں رہا ہوگا۔ تواس منم کی گناہ کی یا تیس کرنا اور پھرلوگوں کو بتانا اور کی لوگوں کے نتا اور کئی لوگوں کے توایت گئاہوں کے افریز ہوتے ہیں، ان کی تفییلات افسانہ کی طرح سناتے ہیں، بیس نے بیکر دکھایا۔ ایسے کرنے والے کے لیے فرمایا کہ معانی نہیں ہے۔ یہاں تکتہ یا در کھنا کہ ایک ہوتا ہے اپنے گناہ کے بارے بیس کی طبیب سے بات کرنا، اس کی شرعا اجازت ہے۔ مشان بیس ایک گناہ میں پھنسا ہوا ہوں، اب ایک عالم سے پوچھوں کہ میں کیے نکل سکتا ہوں؟ تو وہ اظہار نہیں کہلا ہوں، اب ایک عالم سے پوچھوں کہ میں کیے نکل سکتا ہوں؟ تو وہ اظہار نہیں کہلا ہے گا، وہ تو تدارک ہے، وہ تو علاج ہے۔ اس کی مثان کی سیاس کے دور سے مردے چھیا نا فرض ہے لیکن اگر دان کے او پر بیس سے کھوڑ انگل آئے تو ڈاکٹر کے ساسے کھولنا جائز ہوگا۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ علاج

کرورای طرح گناه کااس لیے اظہار کرنا کہ بٹس گناه چیوڑ کیے سکتا ہوں؟ یا وہ دعا کر ویں کہ جھے اللہ اس معییت سے نجات دے دے دے ہتی چیز اس میں داخل نہیں ہوتی ۔ گناه کا بنا نالذ تیں لئے کرید شریعت نے منع فرما دیا۔

## ون كفرشة زم، رات كرم:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ دن کے فرشتے نرم اور رات کے فرشتے گرم ہوتے میں ، ابن عماس ڈاٹٹو را دی میں نبی کائٹو کے فرما یا:

﴿ إِنَّ مَلْئِكَةَ النَّهَارِ أَرُّافُ مِن مَّلْئِكَةِ اللَّيْلِ» (كَرُامِمال: ١٠٢٣٠) "بِ شَك دن كِ فَرشْتَ رات كِ فرشْق سِيز ال

دن کے فرشتے نرم کہ بندے نے دن میں کام کاروبار کرنا ہوتا ہے لوگوں سے
مان ہوتا ہے تو بھٹی کوئی تھوٹی موٹی اور پنج بنج ہوسکتی ہے، اور رات کو انسان ہوتا
ہے اور اس کا رب ہوتا ہے تو قر مایا رات میں تو تم سمناہ شکر و رات کو تو تم اللہ ک
نافر مانی ہیں ست گزاروتا۔اب تو پیچے کوئی بات نہیں کہ بنی کام تھا، کاروبار تھا بناطی ہو
سمنی، اب کیا غلطی۔ اس لیے رات کے فرشتوں کو اللہ نے ایس بنایا کہ وہ فرا ٹائیٹ
ہیں کھتے ہیں۔

دوسری بات بیر کردات الله تعالی کی رحمت اور توجه اپنی تلوق کی طرف زیادہ ہوتی ہے ، اس کی عنایات کے باوجود جب کوئی نافر مانی کرتا ہے تو فرشتے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔

#### ندامت برگناه معاف:

تا ہم ایک بات بڑی جیب ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھا اگر اس نے اپنے ول میں

محسوس کیا کہ بیں نے اچھانیس کیا، بیں نے برا کیا مجھے ایسے نیس کرنا چاہیے تھا تو یہ ساری باتمی ندامت کہلاتی ہیں۔غلطی کے اس احساس کا ول بیس پیدا ہوتا، اس کو ندامت کہتے ہیں اور عمامت کا مسئلہ ذرا ہینے کیا مزے کا ہے! عائشہ صدیقہ فی پھٹا فرماتی ہیں نبی بائیں نے فرمایا:

«مَا عَلِمَ اللّٰهُ مِنُ عَبْدٍ لَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلِ أَنْ يَّسُتَغْفِرَ مِنْهُ» (كرامال:١٠٣٨)

"جب الله كسى بندے كے ول مل كمنا و كے او پر ندامت محسوس كرتے ہيں، الله كنا وكومعاف كرديتے ہيں، اس سے پہلے كہ بندہ استغفار كرے۔"

اللہ اکبر! کتنا کریم پر وروگار ہے! زبان پر لفظ آنے سے پہلے ول کی حالت کو و کیے کرمعاف کرویتے ہیں کہ بیاس سے ناوم ہور ہاہے۔ بیافسوس کرر ہاہے کہ جھے ایسا جیس کرنا جاہیے تھا، رہ کریم استانے مہر ہان ہیں کہ بندے کی ول کی حالت پراس کی بخشش فر اویتے ہیں۔

## افسوس سے گناہوں کی معانی:

اورول میں اگرافسوس ہو، ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُوّٰ نِی کُلْتُیَا ہُے روایت فرماتے ہیں : ﴿ وَإِنَّ الْعَبُدَ لَيَعْمَلَ ذَنْبًا وَ إِذَا ذَكُوهُ ٱحْزَنَ ، )

بندہ گناہ کرتا ہے اور جب یاد کرتا ہے تو یاد کرے افسوس کرتا ہے کہ جمھے ایسانہیں کرنا جا ہے تھا بیں نے اچھانیس کیا۔

« وَ إِذَا نَظُوَ اللَّهُ الِنِّهِ قَدُ آخُزَنَهُ ، غَفَرَلُهُ مَاصَنَعَ قَبْلَ آنُ يَّاحُدُ فِى تَحَفَّادَتِهِ بِلاصَلُوةٍ وَ لَا صِّيَامٍ » (اس صاكر كزام ل:١٠٣٨) "الذي يرول كي طرف و يكين جي كديدول كناه رِمْكنن بود با جة الله تعالى اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس گناہ کے بدلے اس کی تماز کو اور روز نے کو کچھیجی کم نیس فرمائے''

تو گناہ پر افسر دہ ہونے پر بھی معافی مل جو تی ہے۔اس لیے ہمیں خلوتوں میں اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنی میا ہے۔اس لیے تج الزائیج تھے کا رشاوفر ہؤیا:

( حَقِيْقٌ بِالْمَرُءِ أَنُ يُكُونَ لَهُ مَجَالِسٌ يَخُلُو فِيْهَا يَلُكُرُ ذُنُوْبَهُ وَ يَسْتَغُفِو اللَّهَ مِنْهَا ) (شعب الهان ، مزاح اله ١٠٢٠)

'' کہ بندے کے لیے لازم ہے کہ خلوت ہیں انقد کے ساتھ ایمی مجلس ہو کہ وہ پرانے گنا ہوں کو یا د کرے یہ تو انقد تع کی اس پر اس کے گنا ہوں کو معاف فر ما دیتے ہیں''

جارے مشائخ جو کہتے ہیں کہ روزانہ معمولات کے لیے وقت نکالو تو ان معمولات بیل بیریجی ہے کہاسپنے گنا ہوں کو دیکھنا ورافسوں کر تالیعنی روز کے گناہ روز ہی معاف ہوتے جا کیں۔

### خوف خدا کی دجہ سے معافی:

چنانچا کیا تو ہے ندامت سے گناہ معاف ہوتا ہے، دل انسر دہ ہوتو گناہ معاف ہوتا ہے۔اورا یک اللہ کے خوف سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔اللہ کی عظمت کی وجہ سے خوف ول میں اگر آ گیا تو اس پر بھی بخشش ہو میاتی ہے۔ابو ہر پر ہو ڈالٹیؤ نے روایت کی نبی عَلَیْمُوْا ہے۔

((قَالِ رِجُلٌ لَمْ يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطُّ لِآهُلِهِ إِذَا مَا تَ فَحَرِّ قُوْةَ ثُمَّ ا اذروا يَضْفَةً فِي الْبَرِّ وَيَضْفَةً فِي الْبَحْرِ))

www.besturdubooks.wordpress.com

'' ایک ہندہ جس نے کوئی ٹیکی نہیں کی تھی ،موت کا وفت آیا تو گھر والوں کو کہا کہ جب میں مرجاؤں تو جلا ویٹا ، آدھی را کھ ہوا میں اڑا دیٹا اور آدھی را کھ یانی میں بہا دیٹا''

﴿ لِإِنْ قَلَدَ اللَّهُ عَكَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُ اَحَدًّامِنَ الْعَالَمِينَ﴾ \* اگراللہ نے میرے اوپر قدرت پائی۔ اللہ ایسا عذاب دے گا کہ اس نے جہانوں میں کی کواپیاعذاب نہ دیا ہوگا۔ ''

‹﴿فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا آمَرَهُ››

"جبم ركيا تولوكون في ويبابى كياجيب اس في كها تقا"

< ( اَمَرَ اللَّهُ بَرًّا فَجَمَّعَ مَا فِيْهِ وَ اَمَوَ اللَّهُ الْبَحْرَ وَ جَمَّعَ مَافِيْهِ » (

'' الله نے زمین کو تھم دیا تو را کھ کے جو ذرات اس میں تنے وہ جمع ہو گئے ، پھر سمندر کو تھم دیا جو ذرات اس میں تنے وہ جمع ہو گئے ۔ساری را کھ کے ذرات جمع ہو گئے ۔۔

> بھراللہ نے فرمایا: کہ کھڑا ہوجاوہ کھڑا ہوگیا ﴿ دُنُهُ قَالَ لِمَا فَعَلْتَ هٰذَا؟﴾

'' پھر کہا کہ میزے بندے تونے ایسا کیوں کیا؟''

((فَقَالَ مِنْ خَشْيَتكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ))

''تیرے ڈرکی وجہ ہے اور تو جا نہاہے۔''

(﴿ فَعَفَوَ اللَّهُ لَمَهُ) " الله في است معاف كرديا"

کہ واقعی تو نے میرے ڈرکی وجہ ہے ایسے کیا تھا، میں نے تیرے تمام مجتابوں کو معاف کردیا۔

# معافی مانگیس بار بار:

اب ذہن میں ایک اورسوال بیدا ہوتا ہے کہ معافی سے گناہ تو معاف ہوجاتے جیں محرکتی بار معافی ؟ بیتو نہیں کہ روز ہی کا وتیرہ ہو؟ روز گناہ کرد، روز معانی ماگو، تو اس بارے میں نمی ساتھ کیا کہ ارشاد کنز العمال میں ہے ۔قال اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدمی ہے:

((أَنَا أَكُوَمُ وَ آغُظُمُ عَفُوا مِنْ أَنْ أَسْتُرَ عَلَى عَبُدٍ مُسْلِمٍ فِي اللَّانِيَا ثُمَّ ٱلْمِضِحُةَ بَعُدَ إِذْ سَتَرُّتُهِ)

'' میں اس سے بلند ہوں کہ دنیا میں کوئی بندہ گناہ کرے اور میں پر دہ ڈال دوں اور بردہ ڈالنے کے بعداسے رسوا کروں۔''

اب کتنے گناہ ایسے ہیں جوہم نے کیے ادر کمی کو پہنائی ہوائے اللہ کے۔اور کلوق کتنا نیک مجھتی ہے جبکہ گناہ کتنے بڑے بڑے بڑے کیے۔ تو اگر اللہ نے دتیا میں ایک مرحبہ پردہ ڈال دیا، تو القد فرماتے ہیں کہ میں اس سے بلند ہوں کہ پھر اس کورسوا کروں تو بھی اجب اللہ نے پردے ڈال ہی دیے تو ہم اللہ سے معانی بھی ما تگ کیں کہا ہے اللہ ااب آب معاف بھی فرماد تیجے۔

آھے قرمایا:

«وَ لَا ازَالُ اَغُفِوْ لِعَبْدِیْ مَا اسْتَغُفَو نِیْ» (کزالعمال:١٠٢١٥) "اورش اپنے بندوں کومعاف کرتا رہوں گا جب تک وہ جھے سے معانی مانگرا رہےگا"

تو جب الشداھے كريم ہيں تو پھر جميں جائے كہ جم بار بار معافی مانگيں۔ بيہ محنا ہوں كى معافی اللہ كواتی پيند ہے كہ حديث پاك بيں يوں فرمايا:

#### S - AC) SECRECATION SECRECATION OF THE PERSON OF THE PERSO

﴿ لَوْ لَمْ تَلْمِينُواْ لَآتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُكُذِبُوْنَ وَ يَغْفِرُ لَهُمْ) '' اگرتم سارے فرشتہ صفت بن جاؤ كه گوئی ایک گناه بھی نه کرو۔ تو الله تعالیٰ تبهاری جگه ایسی قوم کو پیدا کردے گا که دہ گناہ کرے اللہ سے معافی مائٹیں سے اوراللہ ان سب کے گنا ہوں کومعاف کرویں ہے۔''

مناه نيكيول مين تبديل:

اوربعض تواہیے ہوں مے کدان کے گناوان کی ٹیکیوں میں تبدیل کردیے جا کیں مے۔ چنانچے ابو ہر پروڈٹائٹڑ فرماتے ہیں نی ٹاٹٹیڈ کا ارشاد ہے، حاکم نے اسکوروایت کیاہے۔

> « لَيُعَمَّنَيْنَ ٱلْحُوامِ لَوْ ٱلْحُفُرُولُ مِنَ السَّيِّعَاتِ» " تمنا كريس مح بعض لوگ كه كاش ان كه كناه زياده موت."

ىيلام، ن تقيله كاميغدى-

بدکون لوگ ہوں مے؟

« اَلَّكِیْنَ بَلَّالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَیْنَاتِهِمْ حَسَنَاتِ))( کزالمال:۱۰۶۱۷) ''وولوگ ہوں کے جن کے تناہوں کواللہ ان کی ٹیکیوں میں تبدیل فرما دیں سمز،

وہ تمنا کریں گے کہ گناہ اور ہوتے تو نیکیاں اور بڑھ جا تیں جنت میں در ہے اور بڑھ جاتے۔ ع

مغفرت ہولی ادھر آ بیس محناہ محاروں کی ہوں تو اللہ کی شان دیکھیں! ممناہ کرنے والے بندے کو ماہوس جیس ہونا چاہیے، کی مرحیداللہ محناہ کو فائدے کا سبب بھی بناویں مے۔

ا بن عمر ولي ثنون كى روايت تى سے

( اِنَّ اللَّهُ لَعَالَی کَیْنَفَعُ الْعَبُدُ بِذَنْبِ یُدُنِبُهُ» ( کنزامعمال:۱۰۲۱۵) '' کیمی الله تعالی بندے کے گناو کواس کے لیے فائدہ مند بنا دیتے ہیں ۔'' کیے فائدے مند بنمآ ہے؟ کہ وہ بندہ اس گناہ پرشرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے، ایتے اخلاص سے معافی مائٹمآ ہے کہ اہتداس گناہ کوشکی بنا دیتے ہیں اور وہ فائدے کا فرراچہ بن جاتا ہے۔

چنانچے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو ہوا قطا کاراور گناہ گا رتھا۔ تو اللہ تعالی نے اس کے گنا ہوں کو معاف فر بادیا اور موکی طائیہ کو فرمایا: میرے بندے نے ایک تو ہو کی کہ اس کے ثواب کو پورے شہر والوں پر تشہیم کر ویاجہ ٹا تو شہر کے سب ٹناہ گا رکو گول کو معاف کر دیا جاتا ۔ تو سجان اللہ کہ دسمن اسلام کتنا خوبصورت وین ہے ، شریعت میں کیا حسن ہے! جنتا بھی گناہ گار خطا کا ریا نی ہو اس کے لیے معافی کا امکان ہے ، ابھی تو ہرے ابھی گناہ معاف ۔ اور زیادہ اخلاص سے تو ہہ کرے تو اللہ تق لی گنا ہوں کو تیکیوں میں تبدیل فرما و سے ہیں ۔

گناُ ہول ہے بیچنے کا نصب العین ہو:

چنانچ فی عَلَیْنَا الْمُنْدَ الْمُنْدَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تو بھی تو ہم میں سے ہرایک کا پینصب احین ہو کہ ہم نے اللہ کا فرما نبردار بندہ بنا ہے۔ یہ نبیت ہوز تدگی کی ، دل میں یہ نبیت بٹھالیں ، جائے جننے گنا و کرتا ہے نبیت ہے بنا کے کہ میں نے تو معافی مانکی ہے اور گنا ہوں سے میں نے رکنا ہے۔ ہم کمزور ہیں ہارا پردردگاراو منا موں سے بیانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تو بیاسکتا ہے۔اس لیے الله کی رحمت پر نظرر کینے ہوئے آ دی نبیت رکھے کہ میں نے پاک صاف زندگی اعتبار كرنى ہے، جن غلاملتوں بيں اس وقت ميں چينسا موا موں ان سے لكانا ہے، ميں نے سووے بیاہے، رشوت سے بچنا ہے، غصے کو کنز ول کرنا ہے، میں نے اللہ کے بندول ے دل نیں و کھانے ، جن افیئر زیس چینسا ہوا ہوں میں نے ان کوچھوڑ ویٹا ہے، میں نے بیل نون کے نفتے سے بچاہے۔ بیزیت کرلیں پھردیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ كيونك علافي كعما كدجوفض كناه سے نتيخ كالكااراده كرليتا بالله فرماتے إلى کہ اس بندے کی مدد کرنا میرے اوپر فازم ہوجاتا ہے۔ تو نیٹ تو کر لیں ، مینصب العين بو بهاراك بم نے الله كا فرمانبردار بنا ہے، بس! اس نصب العين كے ساتھ كوكى عناه ہوبھی جائے گاتو معاف ہوجائے گا کہ نصب العین تو نیک بننے کا تھا۔

# الله عصر حملت كي اميدركيس:

اوراللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں جواللہ کی رحمت سے ناامید ہوتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معالمہ فرماتے ہیں۔ایک حدیث پاک بیس ہے،منداحمہ اورسنن ابوداودشریف کی حدیث ہے۔

«كَانَ رَجُكُرُ نِ مِنْ بَيِسِي إِسُوالِيْسُلُ مُتَوَاخِيَانِ وَ كَانَ آحَدُ هُمَا يَذُنِبُ وَ الْاحَرُ يَجْعَجِدُ فِي الْعِبَادَةِ» (كَرَاحِمال:١٠٣٨)

" ننی اسرائیل میں دو بھائی تھے۔ ایک ان میں سے بڑا گناہ گارتھا اور دوسرا

يزانيك پاك قا"

وہ جونیک پاک تھا جب اس گناہ گارکو دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو نے نہیں بخشا جانا۔ وہ آگے۔ سرکہتا:

((خَلِنِيُ وَ رَبِّيْ))

مجھے میرے رب کے ساتھ جھوڑ دو!

میں جانوں اور میرا رب جانے ....اس گنا ہگار کو اللہ سے اتنی امید تھی ، اللہ ببر۔

حتى كدايك دن اس نيك في مكاكر كهدويا:

‹‹وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ»

''خدائتم تواہنے کرتوت کرتا ہے اللہ تھے معاف نہیں کرے گا۔''

اس نے تہم کھائی ، اللہ نے فرما دیا کہ اچھا! یہ جو تم کھار ہاہے میں اس بندے کو جو میرے ساتھ رحمت کی امید رکھتا ہے معاف کر کے جنت عطا کر رہا ہوں اور اس بندے نے میرے بندے کو مجھ سے تا امید کیا ، لہٰذا میں اس کے لیے جہنم تیار کررہا مول ۔ تو ہم اللہ سے رحمت کی امیدرکھیں کہ مغفرت فرمائے گا۔

مسلمانوں کے گناہ کا بوجھ بہود ونصاریٰ پرِ:

بہت پہلے صدیث پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے آج کے دور میں اس کا سجھنا ذرا آ سان ہوگیا ہے۔ صدیث مبارکہ ہے، ابوموی اشعری ڈاٹٹٹڑ نے اس کونقل فر مایا، مسلم شریف ادر کنزانعمال کی حدیث ہے۔

(الله جيء أيوهم الفيلمة الأس مِن المسلمين بدُنُوب المُعَالِ اللهجالي)

PLI CONSTRUCTION

مار وں کی طرح بڑے ہوں مے۔''

﴿ فَيُغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ وَ يَصَعُهَا عَلَى الْيَهُو ۗ وَ النَّصَارِاى »

(مسلم، کزالممال:۱۰۲۴۱)

اللہ ان کے مناہوں کو معاف فریا دیں ہے اور ان کتابوں کا بوجہ میروداور نصاری پرڈال دیں ہے۔

عدید تو پہلے ہی ہی استے تھے، اب ہی باتے ہیں، کین پہلے ہما مشکل تی اب ہم بات ہیں، کین پہلے ہما مشکل تی اب ہم جاتا آسان ہے۔ اب بتا کیں کرا گرکسی ہد بخت نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی مسلمان مورت چرو تیں و هان سکتی تو اب جنوں کے چرے کھیں ہے تو گاناہ کس کے اوپ جات گا؟ اپنے ملک جس جس نے کہ دیا کہ تی لجی گاڑھی والے اجھے تیں ہوت ، اب اگر کوئی کٹوا کے گا تو گاناہ کس کو جائے گا؟ فیاشی کو جنوں نے عام کر دیا، جنوں اب اگر کوئی کٹوا کے گا تو گاناہ کس کو جائے گا؟ فیاشی کو جنوں نے عام کر دیا، جنوں نے چیش کے وربیت کر کہ جائے گا تھی کہ جنوں اس جس کہ گاڑھی کے تو رہے گئی کہ وائن اس جس کہ سے ہات کی تو رہے گئی کہ وائن میں کہنے واقعی میں بات آئی، چردہ سوسال پہلے واقعی میر بات اس کا اللہ کے بی گاڑھی کی مبارک ذبان سے نگل سکتی ہے، دوسرا بندہ کوئن میں بات کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ اس کے گاناہ مباور فیصار کی کے اوپر ڈال دیں گے، یہ بد بخت وجہ بن گئے ہیں اور دل مسلمان کو مسلمان بن کر ہے تیں اور دل مسلمان کو مسلمان بن کر رہے تیں ان کو ہو تی ہو تا ہے، تی ان کو ہو تی ہو تا ہے، تی ان کو ہو تی ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تی ہی ہو تھے ہو تا ہے، تی ان کو ہو تی ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تی ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تی ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تی ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تا

توبهية كناه كالعدم:

اس ليحديث بأك مي قرمايا:

### 

ایک نی زندگی کا آغاز مب پیچاگناه معاف بیج بوسل نون پرکوئی مین آئے اور
آپ اصاف کو بلیٹ (ختم) کردیں تو ای طرح تو بہی ڈیلیٹ کماغڈ کی مائڈ کی مائڈ ہی اند ہے۔
آپ نے تو بہی گناہ ڈیلیٹ ہو گئے ، فائل ہی ختم بیسے کپیوٹر پرکام کرنے والے نے فائل پرکام کیا اور پیرفائل ڈیلیٹ ہوجاتی ہے، ریکارڈ ہی ختم ہوجاتا ہے۔ تو بھائی ہم نیکی اپنی میں اپنے گناموں کی فائل کو ڈیلیٹ کرتے جا کیں ۔ کسی کے ساتھ جھڑ ہے کی فائل کو ڈیلیٹ کرتے جا کیں ۔ کسی کے ساتھ جھڑ ہے کی فائل کھول ہوئی ہے، تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، چلو فائل ختم ۔ کسی کے ساتھ نفسانی میت کی فائل کھول ہوئی ہے، تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، چلو فائل ختم ۔ کسی کے ساتھ نفسانی میت کی فائل کھول ہوئی ہے، تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، چلو فائل ختم ۔ کسی کے ساتھ فیسانی دیگی میں کلوز کر میت کی فائل کھول ہوئی ہے تو بھی اللہ ہے معافی ما گئے لیس، فائل کھول ہوئی ہے تو بھی اللہ ہے معافی ما گئے لیس، فائل کھول ہوئی ہے دن اللہ رب العزت کے سامنے جا کیں تو وہاں ہارے دیں تا کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جا کیں تو وہاں ہارے میں تو وہاں ہارے کرا ہوں کی کوئی فائل کھلنے دائی ند ہو۔ خوش تھیب ہے وہ خض جواس تیاری کے ساتھ قیامت کے دن الیٹ دہو۔ خوش تھیب ہے وہ خض جواس تیاری کے ساتھ قیامت کے دن الیٹ دہو۔ خوش تھیب ہے وہ خض جواس تیاری کے ساتھ قیامت کے دن الیٹ دہو۔ خوش تھیب ہو۔

# الله تعالى بند \_ كى توبە كے منتظر:

الله تعالی تو چاہیے ہیں کہتم تو بہ کرویش قبول کرتا ہوں۔ سنے اللہ تعالی بندے کی تو بہ کے منتظر رہتے ہیں۔ ابوموی اشعری ڈاٹٹوؤ روایت کرتے ہیں کہ نبی عالی ہے۔ ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَالَىٰ ى بُسُطُ مِدَهُ بِاللَّيْلِ لَيَتُوْبُ مُسِنَىءُ النَّهَارِ » ''رات کواچی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہاے دن کے گناہ کرنے والے تو تو ہے کرلے ر''

﴿ وَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِينًى الَّيِلِ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغُولِهَا ﴾ (متداح مِلْم كراحمال:١٠١٨) "اورون کواپی رحمت کا ہاتھ بھیلا دیتے ہیں کداے رات کے گنبگار توبہ کر لحتی کہ مورج مغرب سے طلوع ہوگا۔"

سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت تک ایسا ہوگا کہ رات کو رحمت کا ہاتھ پھیلا کیں گے کہ دن کو گناہ کرنے والا تو بہر لے ، دن میں رحمت کا ہاتھ پھیلا کیں مے کہ رات کو گنا ہ کرنے والا تو بہ کرلے ، اللہ تعالیٰ منتظرر ہے ہیں۔

#### التُدكامحبوب:

جوٹو یہ کرتا ہے وہ الشرکا پیارا ہوتا ہے، صدیت پاک میں ہے علی ڈٹاٹٹڑ نے روایت ماہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَيْدَ الْمُؤْمِنَ المُفَتَّنَ التَّوَّابَ ››

(مىنداچىر، كترالعمال: ١٠١٨)

''اللہ تعالیٰ اس بندے ہے محبت قرماتے ہیں جوآ زمائش کے بعد تو بہ کرئے'' اللہ تعالیٰ اپنے اس تو بہ کرنے والے بندے ہے جو گناہ میں ملوث ہوا مگر تو بہ کر لی ، زیادہ محبت فرماتے ہیں ، اس سے پیار فرماتے ہیں کہ میرا میہ بندہ گناہ میں مبتلا ہوالیکن میڈرکے پڑانہیں رہا ہے گرے کھڑا ہوگیا۔

توبهرنے والے برالتد تعالی کی خوشی:

تو بہ کرنے والے ہے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا:

«اَللّٰهُ اَفُرَحُ بِتَوْلَةِ الْعَبُدِ مِنَ الْعَبُدِ إِذَا صَلَّتْ رَاحِلَتُهُ فِي اَرْضٍ فَلَاقٍ فِي يَوْمٍ فَائِظٍ وَ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَ مَزَادُهُ إِذَا صَلَّتْ آيْقَنَ

M

بِالْهَلَاكِ وَ إِذَا وَجَدَهَا فَوِحَ بِلَالِكَ فَاللّٰهُ أَشَدُّ فَرُحًا بِتَوْبَةٍ عَبُدِهِ مِنْ هَذَا الْعَبُدِ بِوَجُوْدِ رَاحِلَتِهِ» (بنارى دُسلم)

" و پہر کا وقت ہے، بندہ سویا ہوا ہے، ایک درخت کے سائے کے پنچے یا کی صحرا بی ایک افغاتو دیکھا کہ اس کی اونٹی بی سامان سمیت چلی گئی، راستے کا پریز نہیں،
پیدل طینیں کرسکتا، اور یعنین ہو گیا کہ اب جھے موت سے کوئی چیز بچائیں سکتی۔
اب اس مایوں بندے کو اگر سامان سے لدی اونٹی پھر ل جائے تو کتی خوشی ہوتی ہے!
فرمایا: جتنی خوشی مایوں بندے کو اونٹی و کھے کر ہوتی ہے، اللہ تعالی کو اپنے محناہ گار
بندے کے قبہ کرنے پراس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کو اپنے محناہ گار

الك اور مديث شريف ش حفرت ابوالجون وللنظيئة بروايت ب: «الله أَصَدُ فَرْحًا مِّنَ التَّوْمَةِ التَّالِبِ مِنَ الصَّمَّانِ الْوَارِدِ »

ایک بنده بزاییاسا مواوراس کوشندا پانی مل جائے تو کتی خُوثی مونی ہے، تو فر مایا جنتی خُوثی اس کو موری ہے اس سے زیادہ اللہ تعالی کو بندے کی تو بہ پرخُوثی ہوتی ہے۔ «وَ مِنَ الْعَقِیْمِ الْوَ اللهِ »

اورا گرکوئی عورت جوہا تجھتھی اور پھر اللہ نے اس کوا میدلگا دی تو امید لگنے کے بعد کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری شادی کوہیں سال گزر سے ،اب اللہ نے بے کی امیدلگا دی۔ وقتی ہوتی ہے اللہ کو بندے کی دی۔ وقر مایا: جیسے بانجھ عورت کو بچے کے پیدا ہونے پرخوشی ہوتی ہے اللہ کو بندے کی تو بہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

«وَ مِنَ الصَّالِ الْوَاجِدِ فَمَنْ ثَابَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصُوَّحًا »

اور تیسز افر ہایا: راستہ بھول جانے والاجب ہایوں ہواور پھراس کوراستال جائے جوجتے خوشی اس کو ہوتی ہے اللہ کو تو بہرنے والے سے اس سے زیا دہ خوشی ہوتی ہے۔ «ٱنْسَى اللَّهُ حَافِظِيْهِ وَ جَوَادِجِهِ وَ بِقَاعَ الْآدُضِ كُلِّهَا حَطَايَاهُ وَ ذُنُّوْبَهُ» (كزاممال:١٠١٦)

آ مے فرمایا کرانشہ تعالی گناہ لکھنے والے فرشتوں کوا در بندے کے اعسا کواور زیمن سے حصوں کواس کی تمام علطیاں اور گناہ بھلا دیتے ہیں۔

لو توبه کا ایک فائدہ بید کر تو بہر سے رہیں تو پچھلا حساب کتاب ختم ۔اور پھر اللہ تعالیٰ کرایا کا تبین کو گناہ ہی بھلا دیتے ہیں کہ کرایا کا تبین کی یا دد اشت عمل بھی نہ رہے۔

### نوجوانوں کی توبہ:

اور پھر نوجوان بندے کی توبہ کواللہ تعالیٰ بہت پیند فرماتے ہیں ، انس نگافی سے روایت ہے:

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُبِعِبُ شَابَ النَّائِينِينَ (الداشِعُ، كَرَاسَال:١٠١٨٥) " بِحَثَك اللَّهُ تَعَالَىٰ نُوجِوا نُوسَى تَوْبِدِ بِرِخْشُ بُوسِتَ إِينَ

توبہ کرنے والے جونو جوان ہیں، اللہ تعالی ان کی توبہ سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ گرم خون جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کواپنے بندوں کے او پر بڑا پیارا آتا ہے۔ مگر شیطان پیچ کیا کہتا ہے؟ ایک ہی وقعہ توبہ کرتا۔ بزدگ فرماتے ہیں: اے دوست! جیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کومؤ خرکرتے رہنا جیری مقتل کے چراغ کے گل ہونے کی دلیل ہے۔ تیری مت ماری کی کہ تو زندگی کی امید پر توبہ کومؤ خرکرتا جارہا ہے۔ اس لیے توبہ کرتے رہیں، کرتے رہیں تا کہ چھے گنا ہوں کا بوجے سے اتر جائے۔

## مخفی اورعلانیه گنامول کی توبه:

کچھ گناہ انسان خنیہ کرتا ہے اور پھوسب کے سامنے کرتا ہے ، تو شریعت نے کہا کچھل گنا ہول کی تخل تو بدا دراعلانیہ گنا ہوں کی اعلانیہ تو بہ کرے۔

چنانچہ امام احمد بن مغبل موہوں نے اپنی کتاب ''کتاب الزہد'' میں یہ صدیث مرسلا روایت کی ہے۔

﴿ إِذَا عَمِلَتُ مَيِّنَةً فَأَحْدِثُ حِنْدَهَا تَوْبَةُ السِرِّ بِالسِّوِّ وَ الْعَكَرِيَةُ بِالْعَكَرِيْدِةِ ﴾ ( كَتَبَاوُمد، كَرَامِالَ ١٠١٨٠)

''امر کناہ کے ہوں او توبر کرو! خنیہ گناہ کی تغیر توبداور مجلس میں بیٹے ہے کے ایس تو بھی مجلس میں بیٹے کے معانی مانکو''

## قيامت كدن بخوف انسان:

قیامت کے دن توبہ کرنے والا بے خوف ہوگا۔ دہ کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا اَجْمَعُ لِعَبْدِى اَبَدًا المِنَيْنِ ، وَلَا اَجْمَعُ لَدُّ خَوْلَيْنِ) " مِن كَى بِندَ بِرُدُوا مِن جِن لِيل كرون كا ، نه يش كى بندے پردوخون جِن كرون كا يـ"

﴿ إِنْ هُوَ آمِنَنِي فِي اللَّهُ لِيَا خَافَينِي بَوْمَ آجُمَعُ فِيهِ عِبَادِيْ ﴾ ''جواس دنیا ش مجھ سے بےخوف رہاوہ قیامت کے دن جب میں لوگوں کو جح کروں گاخوف میں ہوگا۔''

«وَ إِنْ هُوَ خَالَمِي الدُّنْهَا آمِنَتُهُ يَوْمَ آجُمَعُ فِيهِ عِبَادِى»

'' جواس و نیا بیں میری خوف کی وجہ ہے کمنا ہوں سے تو بہ کر سلے گا، میں اس بندے کو قیامت کے دن اپنے خوف ہے اس عطا فرما دوں گا۔''

### توبه کی حد:

اور گناہ کتنے ہوجا ئیں تو معاف ہو سکتے ہیں؟ کوئی حد کوئی کسٹ تو ہوتی ہے کہ ہے تمہاری لمٹ ہے اس کے اندراندر تو بہ کرلی تو معاف در نہ پھر معانی نہیں ہوگی۔ تو بہ کے لیے گنا ہوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ابو ہر یرہ ڈٹائٹڈ رادی ہیں کہ نبی طاف آگا ہے۔ ارشاد فرما ا:

﴿ لَوْ اَخْطَأْتُمْ حَتْى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَ لُمَّ ثَبْتُمْ لَعَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (اين اب، كزالوال ١٠٢٢٢٠)

اتے مناہ تم نے کیے کہ اگر گناہ او پراٹھتے اٹھتے (پہاڑتو کیا) آسان تک او نچے ہوجا کیں پھر بھی تو بہ کرلوتو اللہ تو بہ کو تبول فر مالے گا۔

اور جوحقوق العباد ہیں ان سے بہت زیادہ فکر مندر ہیں کیونکہ قیاست کے ون جو ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی اس کے بدالے بکیاں دینی پڑجا کمیں گی۔

### توبه مين ثال مثول كرنا:

اور بہتو بہ جی جو ٹال مٹول ہے ، یہ شیطان کا نکا تربدا ور داؤ ہے کہ اس کوتو بدک امید لگائے رکھوجتی کے موت آ جائے۔ چنا نچے عبدالر طمن بن موف ہے دوایت ہے۔ (( اَلْقَسُو یَفُ شِعَارُ الشَّهُ طَانِ یُلْقِیدُ فِی قُلُو بِ الْمُومِنِیْنَ )) (مندالفردی، کزالاممال:۱۰۲۸) '' ٹالنا شیطان کا شعار ہے جو و مومنوں کے دلوں میں ڈالیا ہے''

یہ جوتوبی نال مول ہے یہ شیطان کا بتھیار ہے، وہ مومنوں کے او پر یہ تھیار چلا تار ہتاہے کہ ابھی نہیں کل کر لینا، پرسوں کر لینا، بعد میں کر لینا۔ آج بچوں کو کہیں کہ میہ نین کا کا م کرو، وہ کام کروتو جواب لمتا ہے، میں کون سا اماں دادی بن گئی مول۔ جھتے ہیں کہ شایدامان دادی بنے کے بعد نیک بنتے ہیں، اس سے پہلے نیکی ک مردرت نہیں ہے۔

قبوليتِ توبهِ كاوفت:

موت سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے بندے کی تو بد کی تبولیت کا وقت ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبُدِ مَالَمُ يُعَرُّغَوْ»

(ترندی، کنزاهمال:۱۰۱۸)

'' بے فئک اللہ تعالیٰ تو بہتول کر لیتے ہیں جب تک غرغرہ نہ ہو'' موت سے پہلے بیوانسان کی جوسانس ہے ذراحیز ہو جاتی ہے ، تو جیز سانس سے حلق ہے آ واز آنے لگ جاتی ہے ، اس کوغرغرہ کہتے ہیں۔ بید جو تھ ظکر دہ بچتے ہیں ، اس سے پہلے جس نے تو ہدکر لی اس کی تو بہتول ہوگی ۔ جب بیزی کیا تو اس کی چھٹی ۔ اس کے بعد تو فرعون نے بھی کہا تھا:

> ﴿ امْنُتُ بِرَبِّ مُوْمِنِي وَ هَارُوُن ﴾ (﴿ مِن مُونُ اورحارون كے رب يرايمان لاتا ہوں ))

> > زمايا:

الان اب توبهرتے ہو؟

اب تولیث موگیا، اب مجینیس موسکارتو هم روزانه توبه کریں تا که الله تعالی

نلماني للرام)

ہمارے گٹا ہول کوم**عاف فر**باوے۔

توبة النصوح كياب:

یہاں ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ توبیۃ الصوح کیا ہے؟ این الی حاتم نے روایت کما تحا کُلِیُکِٹے۔نے قرمایا:

((التَّوْبَةُ النَّصُوْحُ النَّدْمُ عَلَى الذَّنْبِ حِينَ يَقُر طُ مِنْكَ فَتَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثُمَّ لَا تَعُودُ دُ اللَّهِ أَبَدًّا)) (كتراسال:١٠٣٠١)

'' 'گناہ جب سرز دہوجا کیں تو ان ہر ندا مت کا نام نوبیۃ اُنصو ح ہے یوں کہ پھر توالله سے تو بیکر لے اور اس طرف جمی نه لوٹنے کا ارا دہ کرلے''

نا دم جونا استغفار كرنا اور چمرول بيس يكا عبد كرنا كه آئنده گناه نبيس كرنا \_ تو ان چیزوں سے بندے کی تو بہوجاتی ہے۔

توپەكى توقىق ہربندے كۈپىي ملتى:

اور بہتو یہ کی تو فیق اورمہلت بھی ہر بندے توثیب ملتی ۔ بہتو القد کی رحمت ہے کہ ہم معجد میں آجاتے ہیں ، اللہ کی توفیق سے علما کی صلحا کی پھھ یا تیں من لیتے ہیں ، پھھول نرم ہو جاتا ہے، پچھےموم ہو جاتا ہے، بھی آنکھ میں آنسوآ جاتے ہیں اور بھی دل میں نداست آجاتی ہے تو تو ہی تو نیش مل جاتی ہے۔ ہر بندے کوتو تو یہ کی تو فی تہیں لتی۔ حضرت جابر طالنيَّ سے روایت ہے کہ بی ڈاٹیٹھ نے عا تشرصد اینہ ڈاٹیٹ کوفر مایا: « يَا عَانِشَةُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسُ مُوْخِّي عَلَيْهِ »

''اے عائشہ! ہر ہندے کوڈ میل نہیں وی جاتی''

تو بھی اللہ نے اب تک ڈھیل دی ہے کہ گنا ہوں کے باوجوداللہ نے دنیا میں

رسوانہیں کیا۔ تو اب ہم اس سے پہلے کہ کوئی عذاب کا کوڑا آئے ،اپنے گنا ہوں سے تو یکرلیں۔

#### صلوة التوسة :

ایک طریقہ تؤبہ کا ہیہ ہے کہ انسان دورکعت صلوٰۃ التوبہ پڑھ لے۔ نبی عَلِیْلَا اللّٰہِ نے ارشاد فریایا:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَنْدِبُ دَنْبَا فَيَتُوضاً فَيُحْسِنُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكُفَتُمْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَالِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ)

(كتزالعمال:١٠٩٧٨)

<u>ይድ ይደ ላይ ከተ</u>ለከተለከተ ለተፈለቀ ለመፈመው ለ

تو صدیمتِ پاک سے ثبوت ل رہاہے کہ اگر کوئی دورکعت تو بہ کی پڑھ کرانٹد سے محناہ کی معافی مائے گا توانٹداس کے کناہ کومعاف فرمادیں گے۔

### روضة اقدس يرتوبه:

هو يو الهم إذا الطلموا الفسهم جانوت فاستعفرو الله واستعفرته الرسول لَوَجَدُوا اللهُ تَوَابًا رَجِيهًا ﴾ (الطفت: ١٣)

'' اگریدلوگ آپ کے پاس حاضر ہوں اور اپنے گنا ہوں کی استغفار کریں تو

اے اللہ کے نبی ڈاٹھ آ آ ہے ہی ان کے سلید استعقاد کریں۔"

اس نے کڑ کڑاتے ہوئے یہ آہ وزاری کی کہیں بھی یارسول اللہ طاقی کا ہے ۔
یاس حاضر ہوا ہوں تا کہ آپ میرے لیے بخشش طلب فرما نمیں تو قبر مبارک سے ندا
آئی کہ تیرے لیے بخشش کردی گئی۔ (تنسیرابن کثیرج میں ۳۲۹ء کنزانعمال:۱۰۲۲ء)

چنانچیا فلد جب اس جگہ پر پہنچائے تو ہم بھی تی مائیلا کو سفارشی بنا کراہے مناہوں پرمعانی ما تک لیس۔

### توندگااېممسکله:

توبے بارے میں ایک مسئلہ بھولیں کہ اگرتو وہ ہے انشہ کے حقوق سے متعلق کہ نمازیں نہیں پڑھیں، واجہات اوالبیں کیے تو فرض اور واجب کا اعادہ کرنا ہوتا ہے۔ تو بہ کا یہ مطلب نہیں کہ بھی ! جب ہم نے اللہ سے تو بہ کرلی تو اس سے ساٹھ سال کی نمازیں معاف سے برفرض واجب کواوا کرنا ہوتا ہے۔

اوراگرانیان کی حمرالی ہے کہ آخری وقت آگیا، اب احساس ہوا اور بیاریمی ہے تو شریعت نے کہا کہ بھی اس کا فدید دے دونہ اس حالت میں ہو کہ دیس پڑھ سکتے تو فدید ادا کر دو اور فدید ادا کر دینے کے بعد بھی ول میں نادم رہو، اللہ ہے معانی ما تک لو۔

اوراگروہ گناہ کی بندے ہے متعلق ہے تو قرمایا کہ اس بندے کا حق ہے تو اوا
کرو، بینیں کہ بی بندے اللہ ہے معانی ما تک لی ہے اب کسی سے یا چھے لا کھ قرض لیا
تھا تو سب معاف، ایسے معانی نہیں ہوتی ۔ بیس جج کرے آیا ہوں جینے لوگوں کا بیسہ
وینا تھا وہ سب معاف، ایسے معانی نہیں ہوتی ۔ جو مال لیااس کو اوا کرنا پڑے گا، جو
هینیتیں کیں ان کی معافیاں ماتھی پڑیں گی، جوزیاد تیاں کیں ان کی معافیاں ماتھی پڑیں

ادراگروہ بندے دنیاہے ہے تو ان کی طرف سے کفارہ اوا کر دو کہ اے اللہ! بندے تو بیلے گئے معاف تو کرانہیں سکتا، یہ جو پیسہ میں دے رہا ہوں ان کی طرف سے صدقہ کے طور پرخرج کرتا ہوں ،اللہ اے اتنا بڑھا دینا کہ قیامت کے دن جتنا وہ عاجیں، بیٹو اب اتنا ہوجائے کہ وہ راضی ہوجا کیں۔

### وسعت رحمتِ خداوندي:

تا ہم اللہ کی رحمت ہمارے گنا ہول سے بہت زیادہ ہے، ابو ہر رہے دی لائٹو کی روایت ہے۔

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حِيْنَ خَلَقَ الْحَلَقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى تَفْسِهِ أَنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ عَضَبِى،

'' جب الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنے آپ سے بیالکھامیری رحت میرے عضب کے او ہر غالب ہے۔''

رحمت زياده ہے۔

جِنَانِي حضرت انس إلى لله المنظ المدين مِن المين المنظم المالية

« يَا ابنَ ادَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوُ تَنِينَى رَجَوْ تِنِي عَفَرَتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَ لَا اُبَالِيْ »

''اے این آ دم تو تو بہ کرے گا ، معافی ہائٹے گا ، روئے دھوئے گا ، میں تیرے سب گنا ہوں کومعاق کردوں گا اور جھے اس کی بیروا ہی تییں ۔''

﴿ وَاابُنَ اذَمَ لَوْ بَلَغَتُ ذُنُوبُكَ اَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرُ تَنِي غَفَرْتُ لِللَّهُ مَا يُعَالَمُ عَفَرْتُ لِكَ وَلَا أَبِالِدُ ﴾ لك وَلَا أَبَالِدُ ﴾

'' اگر تیرے گناہ آسان کی بلند یوں تک پڑتے جا کیں اور تو معانی ہائے گا تو بیں پھر بھی گنا ہوں کومعا نس کر دوں گا اور بچھے پچھ پر وائیس ہوگ۔' (رکبا ابْنَ آدَمَ کُوْ آنگُ آکینَٹینی بِقُر ابِهَا مَغْفِرَةً) (رئدی، کنزالوہال:۱۰۲۱) لاکشور کو بینی شینٹا کا کیٹٹک بِقُر ابِهَا مَغْفِرَةً) (رئدی، کنزالوہال:۱۰۲۱) اگر تو جنتی زمین ہے اگر یہ گنا ہوں کی بھری ہوئی میرے پاس لا سے اور میرے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کے میرے ساتھ کی کوشر یک نہیں کیا ہوگا۔ تو میں اتنا عی بردا مغفرت کا بہاڑ ۔۔لے کرآؤں گا اور تیرے گنا ہوں کومعاف کر دوں گا۔

#### شرك كاويال:

ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی ،شرک جلی لو ہم سیحصتے ہیں کہ بندے کو بجدہ کرنا یا درخت کو سجدہ کرنا یا مور تیوں کو مجدہ کرنا ، ہم سیحصتے ہیں کہ بیشرک مے۔

ایک ہے شرکی خنی ،اس کا ڈرزیادہ ہے اور بہت لوگ اس کے مرتکب ہوتے جیں اور دو کیا ہے؟ ماسوا ہے محبت کرنا ، یہ جو تلوق ہے شیطانی نفسانی شہوانی محبتیں ہیں ناریکھی شرک ہے ، یہ بھی لفس کو بو جنا ہے۔ایک ہوتا ہے بت پرست ،ایک ہوتا ہے زر پرست ،ایک ہوتا ہے زن پرست ،اورایک ہوتا ہے نفس پرست ۔ تو بیفس پرتی یازن پرتی ہے، یہ بت پرتی کی اقسام میں سے ہے، خدا پرتی کوئی اور چیز ہے۔

صبح شام محدیں جماعت کے لیے بیٹے ہوتے میں اورمسیح بھیج رہے ہوتے میں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو خفیہ شرک ہے تا جو کر رہے ہوتے ہیں۔'' تو میرا دین ایمان ہجا'' کہ مخلوق کے ساتھ الی محبت جواللہ سے کرنی جا ہے۔اللہ کے حکم کو مجھوڑ ااور مخلوق کو محبت کے لیے پسند کیا۔ یہ نفس پرستی اور خفیہ شرک تاج کے زمانے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر تجمعے میں دیکھا جائے کہ س گناہ کی وجہ سے لوگ جہتم میں جا کیں کے تو آج کے دور میں اکثر لوگ اس بیل فون کی مصیبت کی وجہ سے جہتم میں زیادہ جا کیں گے۔ کہیں نہ کہیں گناہ کا رشتہ بڑا ہوا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تجد بھی پڑھتے ہیں، اور ذکر بھی کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ریکڑ ابھی ہے۔ یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی تو ہے کرنی پڑے گی ، تب اولہ کی مجبت کی طلاحت نصیب ہوگی۔

### طومل العمر سے خصوصی رعایت:

ہاں اگر تو بہ کرنے والا زیادہ عمر کا ہو جائے تو گٹر اللہ تعالی بھی نری فرہا دیتے ہیں۔آپ نے ونیاش دیکھا ہے تا کہ جب ذرا عمر پی بڑا ہوجائے تو ہو جھ گھٹا دیتے ہیں کڈ بھٹی اتنی سروس والا ہو گیا، اب تھوڑی محنت کرے گا ہم زیادہ تخواہ دے دیں سے۔

مديث يأك من هي:

﴿ إِذَا بَلَغَتُ رَجُلُ مِنُ الْمَتِى سِيِّيْنَ سَنَةً لَقَدُ اَعُلَرَ اللَّهُ اِلَّهِ فِي الْعُمُونِ

''میری امت کا بندہ جب ساٹھ سال کا ہوجا تا ہے، اللہ اس کی حمر کے ساٹھ سال کوعذر کے طور پر قبول فرمالیتے ہیں''

بیساٹھ کا ہو گیا کلمہ پڑھتے پڑھتے ،اب میں اس بندے کو کیا عذاب دوں؟ ہیں نے اس کے سب گنا ہوں کومعاف کر دیا۔

چاليس سال کي عمروالے کونفيحت:

ایک مدیث پاک شماعلی فات نے روایت کیا، نی الفیلم نے جالیس سال کی عمر

كوي بنجنے والے كونفيرست فرما كى۔

«إِذًا اَطَالَ الْعَبُدُ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً يَجِبْ عَلَيْدِ اَنْ يَتَحَاتَ اللَّهُ وَ يَحْزَنَ»

ود کر جب بندہ جائیس سال کا ہوجائے تو اس کے اوپر داجب ہوجاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور گنا ہول کوچھوڑ دے۔''

سناہ کرتے کرتے جالیس مال ہو گئے ،اب تواہ کنا ہوں کو چھوڑ ویٹا چاہیے،
اب وہ جوانی متانی تو نہیں رہی ہزرگوں نے کتابوں میں تکھا ہے کہ جالیس سال کی
عرصناہ کرتے کرتے ہوجائے اور ہندہ تو ہدنہ کرے تو پھر شیطان اس کے منہ چہ ہاتھ
پھیرتا ہے، کہتا ہے کہ تھے مبارک ہو کہ تو میرا پکا مرید ہے، اب تیرا میرا دشتہ بیس ٹوٹ
سکتا رہمی ! اس سے پہلے کہ شیطان کے مریدوں میں نام تکھا جائے ،ہم رخمن کے
بندوں میں نام تکھوالیں ، تو ہدکر کے۔

### تين غلطيال معاف:

تین غلطیاں اللہ نے اس است سے اٹھائی ہیں، یہ نبی مُنَّالِّیْم کی رحمۃ للحالمینی کا مد قد ہے بڑوبان مُنْ مُنْ واوی ہیں کہ نبی عالیہ ہے فرمایا:

( رُفِعَ عَنْ أَمَّتِى النَّعَطَاقَ النِّسْيَانُ وَ مَا أَكُوهُوا إِلَيْهِ)) ( وَ مَا أَكُوهُوا إِلَيْهِ))

''میری امت سے خطاء نسیان اور جبر سے کیا ہوا کام اٹھانیا گیا'' تین گناہ جیں جواللہ نے امت سے معاف کر دیے، ایک خطا اور دوسر الجعول چوک نسیان اور تیسرا کے دل راضی نہ ہوا ور پھر گمناہ کرنا پڑ جائے ، جبر کے ساتھ کوئی گناہ کروائے ، بندے کا دل نہیں جا ہتا۔ ﴿ إِلّا مَنْ اُنْکُ رِهَ وَ قَسَلُمُ مُ مُعَلَّمَ مَنْ مُعَلِّمَ مَنْ اِللّا

، الايكان كريدالله كاكتن يرى رحت بـ

مرفوع القلم لوك:

اورتمن بندے تواہیے ہیں کہان کائمل لکھا ہی نہیں جا نا۔

((رُفعَ الْقَلَمُ عَنُ لَلْكَةٍ))

فرشتول كوكهدويا كرتم تے كي كيس ككمنا -كون يہ تين بندے؟

(١) --- «عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَتْلِهِ حَتَّى يَبْرَحَ » "مَعُون بِنده جَو بِأَكُل هو!"

(٢) --- (﴿ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقُظَى ﴾

''مونے والا جب تک دہ اٹھے نہ جائے'''

سونے کی حالت میں اگر کوئی ایباعمل ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہوتو وہ

معاف ہے۔

(۳) ..... (روَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحُتَّلِمَ) (ابن عِار، كنزالهمال:١٠٣٩٥) ''اور جِعونا بجِهِ حَق كدوه بالغ جوجائے''

تو تنین کے گنا و تو ویسے ہی معاف ہوجاتے ہیں۔

سنا بگارون كاغفوررب:

اورجنتی جب جنت میں جا کیں مے تو ٹی ٹائٹیڈ نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل والڈ میں نے سونے کے ساتھ تین سطرین تھی ہوئی دیکھیں، کہلی پر لکھا ہوا تھا۔ «لا اللہ اللّٰہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ»

اورودسرے پر لکھاتھا:

(مَا قَدَّمُنَا وَجَدُنَا ، وَمَا أَكُلُنَا وَبِعْنَا ، مَا خَلَّفُنَا خَيرُنَا) (مَا قَدَّمُنَا خَيرُنَا) (مَا قَدَّمُنَا خَيرُنَا) "جوہم نے آئے ہے اللہ (لین نیک اعمال)

"اورجوهم في كهالياهم في اس كانفع الماليا-"

''اورجو چھے ہم چھوڑ آئے وہ خسارے بیں۔''

مال اس نے جمع کیا الطف اس کی اولا و نے لیے ،حساب اسے ویتا پڑ کمیا۔ اور تیسری سطر:

« اُمَّةٌ مُذُنِيَةٌ وَ رَكَبُ خَفُورٌ» (این نجار، کزاهمال:۱۰۳۹۵) \* که پهامت گناه گار ډموگی تکران کا پرور د گارگنا بون کومعاف کر نیوالا ہے۔ '

#### سعادت مندانسان:

اس لیے کمی بندے کوعمر نیکی والی ملے تو وہ سعاوت مندانسان ہوتا ہے۔ جابر ڈائٹریکا کی روایت ہے نبی آنائلیائی نے ارشاد فر مایا:

« إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ آنْ يَكُولُ لَ عُمَرُهُ وَ يَرُزُقُهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّابَقٍ»

(متدرك محاكم ، كنز إممال)

'' بندے کی سعادت میں ہے ہے کہ عمر کمبی ہواور اللہ اسے نیکی اور انابت کی تو فیق عطافر ہادے۔''

بعن عربھی لمبی مواور نیکی کی بھی تو نی<del>ق مل</del>ے تو و معاوت مندانسان ہے۔

معذرت کی شرمندگی اٹھانے سے بچیں:

لیکن سب سے بوی بات توبیہ کے بندہ گناہ بی ندکرے کے معدرت بی ندکرنی

پڑے۔آپ کیڑے کوکاٹ کے سین تو بڑاتو جاتا ہے محر پہلے جیسا تو نہیں ہوتا، تو بھی افغان وہیں ہوتا، تو بھی افغان وہی موتا، تو بھی افغان وہی ہوگا ہا۔

( الكِلِّي مِنَ الْمُعَافِيقُ » (مندالفردون ديلي، كزالعال ١٠١٠) "معدرتي مم كرو"

عمناه کر کے اللہ سے سامنے معذر تیں کرنے سے پر بیز کروا محناہ بی نہ کروا اصل تو کی ہے کہ اللہ تعالی ممنا ہوں ہے ہی بچالے۔

استغفار كامعمول:

تاہم اس کے لیے مشارک روزانہ جو استغفار بتاتے ہیں کے سومرتبہ استغفار کرنا چاہے۔ نی کافخ انے فرمایا:

﴿ وَهَا آَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَآتُوبُ مِنَ اللَّهِ مَاتَةً مَرَّةٍ » (سلم كزاهمال: ١٠٢٠)

"لوگوااے رب کے سامنے تو بدکرلو، میں دن میں سومر تبداستغفار کر تا ہوں" حال نکہ نی مائی آو بخشے بخشائے ہیں

﴿ لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَفَكَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ "الله تعالى في ان كه السلح يجيئے كناه معاف فرماد بي جن" محرامت كي تعليم كے ليے اللہ كے حبيب مُنْظِيْلُون عِن سوم رنبه استففاد قرماتے

الهِ يَكُرُ الْإِنْ اللّهِ عَرَا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ((حَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغُفَرَ وَ إِنْ عَادَ فِي الْيُوْمِ سَيْعِيْنَ مَرَّةً » ( غن انِي اوَد، كزاهمال: ٢٠١٥) کہ اگر بندے نے دن بی ستر مرتبہ گناہ کیا اور ستر مرتبہ معاتی ما گی تو اے مناہ ہوا کی ہوا ہے۔ اس مناہوں پر اصرار کرنے والا شار لیس کیا جائے گا کیونکہ معاتی تو ما تک زباہے۔ اس لیے ہم استغفار کا معمول بنا کمیں اورائے اللہ ہے گناہوں کی معاتی ما تلیں۔ صدیث یاک بیں ہے:

((طُولِي لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ إِسْتِغْفَارًا كَيْمُواً)

و جدة يّما وَجَدَة وونوں پڑھے جائے ہيں، مبارک ہواس کے لئے کہ آیامت کے دن جس کے نامہُ اعمال ہیں زیادہ استنفاز کودیکھے گا۔ تو بھٹی اگر پورااستنفار فیس پڑھ سکتے تو استنفر اللہ استنفر اللہ ہی کہتے رہیں۔

لقمان والميل في المنظم المنظم

توبه من جو چزين:

اب توبیکی تو تغییلات آپ نے من لیس معرت علی الله کے سامنے ایک مرجبا یک اعرابی نے کہا:

«اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِوكَ وَ اَتُوْبُ اِلْيَكَ »

انبول سفر قرما بأكه

(لاَ طَلَمَا إِنَّ سُوْعَةَ الْإِسْعِفْفَارِ بِالتَّوْبَةِ تَوْبَةَ الْكُلَّالِينَ » "ياستغفاراورلوباتن جلدي كرناية وجورُوں كا وب ب' «قَالَ الْاَعْوَايِيُّ ماالتَّوْبَةُ» خلمًا شِيالِمِ (٣)

تواعرانی نے یوجھا کہتو ہے کیا؟

الوسيدناعلى كرم الله وجبدف است مجمايا:

((قَالَ يَجْمَعُهَا مِنَّةُ ٱشْيَاءً))

''نوّبہ میں جھے چیزیں ہوتی ہیں''

﴿ عَلَى الْعَاضِى مِنَ الدُّنُوبِ النَّدَامَةُ

'' که گنامول پرجووفت گزرگیاای پرندامت ہو۔''

﴿ وَلِلْفُورَائِضِ إِعَادُةٌ ،

''جوفرض واجب ذہے ہیں اس کولوٹاٹا۔''

﴿ وَ زَدُّ الْمَطَالِمِ

''اور جوظلم كيهزياد تيال كى ان كو بخشوا ناان كى معانى ما نكنا''

۞ وَ إِسْتِحْلَالُ الْمُحْصُوْمِ

''اور جھکڑوں کوسمیٹنا جھڑے جن کے ساتھ ہوں تو بھی معاف کر دینا معانی

ما تک لیمار فعه د فعه کردینا اور فریایا"

﴿ وَأَنْ تَغَزَّمَ أَنْ لَّا تَعُوُّدُ

''ادرعزم کرنا کهاب گناه پیمزنی*ن کرنا*۔''

﴿ وَأَنْ لَلِّيبَ نَفُسَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ كَمَا الذَّبْتَهَا فِي الْمَعَاصِية

''اب اینے نفس کواس طرح نیکی میں مجاہدے میں ڈالوجیسے تم نے معصیت

مں اس کوڈ الا اور کوشش کر کے معصیت کی <u>'</u>''

وَ أَنْ تُلِيفَهَا مُوَارَةَ الطَّاحَةِ كَمَا ٱذَفْتِهَا حَلَاوَةَ الْمَعَاصِيْ اوراييز للس كونيكي كاذا كقدطاعات كى لذت چكھاؤ جيسے تم نے اسے معامى كى

لذت سكما ألى ہے۔

بیہ جوانسان کے اوپر اوبر ہوتا ہے تا را توں کواٹھنا ، دن بیس نیکی کرنا ، نگاہوں کو بچانا تو اس کو طاعات کی ترشی عِکھاؤ ، اب ذرا اس کوئیکی کی دشواری چکھاؤ تا کہ اسے پیتہ چلے کہ اس طرح توبیۃ انصوح بنتی ہے۔

و تیا میں ایسے لوگ بھی گڑ ہے کہ جن کے پاس گنا ہوں کے مواقع موجود تھے گر انہوں نے پھر بھی تو ہد کی۔ اس عاجز نے دووا قعات چے تھے ، ایک ٹو جوان عورت کا اور ایک ٹو جوان مرد کا کہ انہوں نے کیسے تو ہد کی لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں ایک واقعے کوڈراپ کرتا ہوں۔

## ایک باوشاه کی باندی کی توبه:

اس نے ایک مرتبہ: نازہ جانتے ویکھا، اس جنازے کے دیکھنے سے اس کے دیکھنے سے اس کے ولی پرچوٹ پرٹی مرتبہ: نازہ جانتے ویکھا، اس جنازے کے دیکھنے سے اس کے ول پرچوٹ پرٹی مرس اری تمریع ساری تر یونی جوان تو نہیں رہوں گی ، مس پونیورس نہیں مردوں گئی ، مجھے کیا ہے گا؟ اس نے ہشام بن عبدالمنک ہے کہا کہ اس جمھے عبادت کے سلیے فارغ کردو۔ بشام ہے کہا کہ اس نے ہشام کردو۔ بشام ہے کہا کہ اس نے اس کو کہا کہ اس اس کے کہا کہ اس کو کہا کہ اس کو منانے کے لیے علی تیرے باؤں بھی میکڑوں گی کہ تو جمھے عبادت کے لیے بات کو منانے کے لیے علی تیرے باؤس بھی میکڑوں گی کہ تو جمھے عبادت کے لیے

فارغ کردے۔ول بدل میا تفادل نے بچھ لیا کہ عمر او گزرگی، اب آھے کی تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ بشام نے اس کو فارغ کردیا، بیدد ہاں سے پیٹی اور مکہ کرمہ آئی اور ہاتی زندگی اس نے حرم شریف کے اندرعبادت کرتے بین گزار دی ، حتی کہ دہیں اس کی موت آئی۔

تو ہمارے پہلے او گوںنے اس لیے تو بہنیں کی کہ گناہ کرنامشکل تھا اس لیے تو بہ کی کہ همیقب زندگی مجھ میں آگئی۔ بیہ ہے تو بہ بائی چوائس۔

## ایک شمرادے کی قابل رشک توبه:

کری کا موسم، وہ پہر کا دفت، بادشاہ کا دسترخوان لگا، بادشاہ نے قلام کو بہجا کہ چاؤ علی کو بلا لاؤ۔ شہزاد ہے علی کو بھوک اتن تھیں تھی تو اس نے پیغام بہجا کہ بادشاہ سلامت اجازت ہوتو ہیں اس دفت کھا نانہ کھا نانہ کھا دہ ہے ہوگا ہے۔ کھا ذہبے ہوتو کھا اور بار بادشاہ نے کہا کہ کھا نانہ کھا وہ ہم ہوئے ہو دکھا اور بیزے لذیذ کھانے پڑے کھا وہ ہم ہوئے ہے۔ مشروبات ہیں، معقولات ہیں، جواس کے تعییب ہی تھا اس نے کھایا۔

#### 

جب فارغ ہوکر آیا تواس نے دریائے وجلہ کے اوپرایک بالا خانہ بنوایا ہوا تھا، کہنے ڈگا کہ شیں ذرااس بالا خانے میں جا کر بیٹھتا ہوں، دریا کے اوپر۔ چنانچہ وہ بالا خانے پر جا کر بیٹھ گیا۔ نیچے لوگ آتے جانے تھے، ویکھتے تو پہنہ چلتا تھا کہ کون آرہاہے؟ کون جا رہاہے؟ وہاں اس نے پانی متکوایا، برف متکوائی خوشبو بھی منگائی اور ٹھنڈے پائی سے مخسل بھی کر دہاہے اور خوشبو سے بھی محظوظ ہورہا ہے کہ گری کا اس وقت میں بھی علاج تھا۔

اتنے میں ایک مزوور آیا جس کے سرے او پرایک ٹوکری تھی اور اس نے گرمی کے موسم میں اون کی جاور باندھی ہوئی تھی۔ اون کی جا در تو سرد بول میں باندھنا مشکل ہوتی ہے لیکن اس نے گرمیوں کے موسم میں اون کی جا در باندھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے یاس اور کیڑ انہیں تھا۔ اور اس کے یاؤں میں گری ہے بینے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے۔ اس نے پادال کے اور کپڑے کے جھوٹے چھوٹے پرزے لیہ ہوئے تھے تا کہ میرے یاؤں زمین کی حرارت ہے جلیں نہیں۔ اب دہ ای حال میں سرے ادیرٹو کرا اٹھا کر لایا ، اس نے ٹو کرے کو یقیح رکھا اور اس ے تگاری نکالی۔ پند چلا کہ بیمزدور ہے اور کہیں تقیر کلسٹر کشن کے کام میں حصد لیتا ہے۔اور پھراس کے ہاتھ یاؤں پرمٹی لگی ہوئی تھی ،اس نے ہاتھ یاؤں دھوئے اور اس میں سے ایک تھیلا ٹکالا اور تھیلے کے اندر خٹک روٹی کے تکڑے تھے، اس کو وسترخوان بنا دیا اور کلزے اس کے اوپر رکھ دیے ، پھراس کے بعد اس نے ٹمک نکالا ، سالن نہیں تھا، وہ خنگ روٹی کونرم کرنے کے لیے یانی میں بھگوتا تھااورتھوڑ اسانمک نگا کے کھا لیتا تھا۔ اور بڑی لذت سے اس نے کھانا کھایا ، کھانے کے بعد اس نے وعا ما تکی اور دعا میں بیرکہا کہ اے اللہ! حیری میرے او پر بے انتہا تعتقیں ہیں ، میں تو ان کا شربھی اوائیس کرسکا۔ جب اس نے سافظ کے کدا اللہ ایری بیرے اوپ بے
انتہا بھتیں ہیں میں قوشکر بھی اوائیس کرسکا بھی کے دل پر چوٹ پڑی ہے بات اے
یری طرح جا کے گئی کہ میری زندگی دیجھواور ہیں کیا بڑے فیصاور ناخوشی کا اظہار کر
رہا ہوں ، کہ گری ہے ، بسینہ ہے اور اس بندے کودیکھوکہ اس حال ہیں بھی اللہ کا شکراوا
کر رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر قباولہ کی نیت سے لیٹا، اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، دما
مائلی۔ پھر علی نے اپنے قلام کو بھیجا کہ جا واس مزدور کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب
فلام بلانے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ بھی امیراکیا کام شخرادے سے ، ہیں ٹیس
آٹا۔ اس نے کہا کہ بھی اس نے بلایا ہے ، تہمیں آٹا پڑے گا، سیدھی طرح نہیں آؤ
گئے وزیردی لے جا کیں گے۔ جب اس نے بہا کہ ذیردی لے جا کیں سے تو اس

وْ عَسَى أَنْ تَكُرَة شَيْنًا فَهُو عَيْدٍ لَكُومُ

'' كه بوسكا ب كرقم من بات ب كرابت كردادرالله في اس بي تهارب لي فيروالي بو''

تو دہ چل پرااس حال جی تو کری تھیاا اور سب چیزیں لے کر علی کے پاس آیا۔
علی نے اپنے پاس بلا کے قریب بھالیا اور چر ہو چھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ جس
اللہ کا بواشکر ادا کرتا ہوں۔ ہو چھا: حردوری کرتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں ایک بحری
والدہ ہے جوایا جے ہواورایک بحری بحن ہے جوائد جی ہے ، اوران دونوں کا کفیل جی
ہوں تو جھے حردوری کرنی پرتی ہے تو اس نے کہا کہتم ان کے فیل ہوتو کھا ٹا الگ کیوں
کھایا؟ کہ بھائی اگر ماں ایا جے ہے اور بھن ائد جی ہے تو تم بیشے یہاں کھا تا کھا رہے
ہو؟ تو اس نے کہا کہ بی وہ وونوں روزہ دار جی، وہ رات کو افطار کریں گی، جی

مرووری کرتا ہوں، دن میں بھوک گئی ہے اس لیے میں نے پہال کھانا کھا لیا۔ اس نے پوچھا اچھا کتا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں بخر سے لے کرعصر تک خلوق کی مزودری کرتا ہوں اور عصر سے لے کر فجر تک اسپنے یا لک الملک کی مزدوری کرتا ہوں نے شنبراوہ چیز تھا تو پوچھنے لگا آرام نہیں کرتے؟ تو مزدور نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے چیش کے خوف نے میری را توں کی نینداڑا دی۔

اس کی حالت سننے کے بعد علی اپنے غلام شاکر سے کہا کہ بھتی اس مزدور کو پانچے برار در ہم دے دو۔اس زمانے میں یا یج بزار درہم ایسے جیسے یا یکی لا کھرویے ہوتے میں ، بوی اماونٹ تھی۔اس نے اٹکار کیا کہ بی نہیں میں آپ سے پیسے نہیں اول گا۔علی نے کیا کہ لے لواس نے کیا کہ جھے ضرورت نہیں ہے ، تو علی کہنے لگا جہیں اس کی منر ورت بین کین مجھے ضرورت ہے کہ آپ میرے اس مدیے کو تبول کرلیں۔ تو مزدور نے کہا کہ جو جیسے کی کیا اہمیت کہ جھے بدید دیں۔ پہال سے بعد چھ کی کیا اہمیت کہ جھے بدید دیں۔ پہال سے بعد چھا ہے کہ فقط وہ اپنی غربت براللہ سے راضی بی تیس تما بلک اسنے اندراس نے عاجزی بھی بیدا کی تھی ،اپنی نکیوں پر نازاں نیس تھا۔ علی نے کہا کہ جی آ پ بمیرے لیے وعا کر دیتا ، جب حردور نے کہا کہ میراانلد کے ہاں کوئی ورجہ بی قیم کہ بیں کوئی دعا کروں ، بداللہ والول کی بیجان ہے کہ ویکھوسامنے والا کیا کہدر ہاہا وروہ کیسے فی کرتے جارہے ہیں کہ نفس مچولے نہ بائے۔اس نے کہا کرمیرااللہ کے بال کوئی درجیس کے میں آپ کے لیے د عا کروں؟ تو علی بھی تیز تھا کہنے لگا کہا **مِما مجھے نسیحت** کریں؟ چونکہ نسیحت تو ہرا یک کو كرنى جاي، جائده كارى كول ندبو؟

﴿ وَوَكُورٌ فَإِنَّ اللَّهِ كُولِي تَنْفَعُ الْمُومِنِينَ ﴾ (الويات: ٥٥) ووه الميحت يجيج كراميحت مومتون كوفا كدود تي سيا تواس پراس مزدور نے کہا کہ علی جبتم نے لیے سفر پہ جانا ہوتا ہے تو کس وقت چلتے ہو؟ اس نے کہا کہ جس سور ہے ، تو اب مزدور نے کہا کہ آخرت کا سفر بھی تو لمباسفر ہے کیا اس کے لیے کوئی تیاری شروع کی؟ الله اکبر! دیکھواس ادنی سے مزدور نے کتنے آرام کے ساتھ ایک شخرادے کے سینے کے اوپر تیر چلایا کہ آخرت کا سفر تو سب سے لمبا ہے اور تم جوان ہو گئے ہوا ور تم نے اپنی بھی تیاری شردع نہیں کی ۔ تو بھر کہا:
علی! تا قر، نی سے بچنا، موت کو یاد کرتے رہان۔ دوحر فی بات جس کو کہتے ہیں کہ اس ساقی ایک تی ہوا ور تم بیات ور می نے کہا کہ دعا کریں تو اس نے کہا کہ دعا کریں تو اس نے دعا ہی گئے اس کو تو نی کہا کہ دعا کہ اس کو تو نی اس کو تو نی تی دور اس کا خاتمہ محافی پر فرما وے ۔ کیا رضا والے اعمال کی اس کو تو نیتی وے وے اور اس کا خاتمہ محافی پر فرما وے ۔ کیا خوبصورت دعا ہے! علی نے کہا: جی آپ کی کوئی ضرورت؟ اس نے کہا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ آپ بھی جدی فارغ کردیں، یکی میری ضرورت ہے۔

علی نے اس کوتو بھیجے دیالیکن بہت دریتک وہ روتار ہا، پھراس نے ہم نشینوں سے

ہاناس مزددرکا حال دیکھوا ور ہمارے دسترخوان کا حال دیکھو۔اور پھراس نے اپنے
دسترخوان کے ماکولات اور مشروہات کی تفصیل سنائی کہ ہمارے کیسے لذیڈ اور پرتکلف
کھانے ہوتے ہیں۔ پھراس کا ایک لا بھر برین تھا جواس کا نوجوان وہست تھا۔اس کا
نام تھا فیص باس نے کہا کہ فیب! جاؤ ذرا عمر بڑائٹڑ کے حالات زندگ والی قلاں

کتاب لاؤ تو دہ کتاب لے آیا، اس نے ہر حکر سنایا کہ عمر کا کھانا کیسا تھا لا کہ ایک
دفعہ ہوی نے اچھی چیز پکا کروے دی تھی تو فر ایا تھا کہ کہیں ایسانہ ہوتیا سے دن
اللہ یو چھے:

﴿ أَذْهَا تُكُدُ طُوِّبُتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ النُّلْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾

(سورة الاحقاف: ١٠)

حمر النائظ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کوئی مشروب ویا جاتا تھا تو وہ ہیں آنبووں کی ملاوٹ کے ساتھ پیا کرتے تھے،مشروب میں آنبو کرتے تھے اور آ نسوؤس كى ملاوث مصمروب ين عن كميس الله كى اتى تعتيس استعال كرريا مول قیامت کے ون ان کا جواب کیے دوں گا؟ پھرانہوں نے عبداللہ این مہارک موشاہ کا واقعه بنایا کهموت کے قریب انگور کا خوشہ کھانے کی ول میں خواہش ہو کی اور منگایا تمر منگوا کرفقیرکود بکیرکراس کودے دیا ، کھایانہیں کہ شمانے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ عنا ویا۔ پھرانہوں نے عمر بن عبدالعزیز میں لیے کی کتاب منگائی اوران کے حالات بڑھ کے سنائے کہ انہوں نے کیسے دنیا کوآخرت کے لیے ایک طرف رکھ دیا۔ محرانہوں نے سعیدین المسیب کے حالات منگائے ، پڑھ کرسنایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش! الله ميرارزق معملي جوست مي ركدويتا تاكه مجع باربار بيت الخلاجاني كاجت نه ہوتی ۔ یا اللہ ! پیسعید بن المسیب تا بعین میں افضل مقام رکھنے والے تھے، دوفر ماتے ع کے کاش اللہ برارز ق محمل جوست میں رکھ دینا کہ مخمل جوس کر بری بھوک اتر جاتی تو مجھے بار بار بیت الخلاشہ جانا پڑتا۔ پھراس نے مالک بن وینار مکافیہ کے حالات سنائے کہ جس نے تھوڑے کوزیادہ کے بدلے ﷺ دیااور باتی کو یانی کے اوپر ترجیح دی اور دنیا ہے بھوکے بیا ہے تھے سر نظے یاؤں لکل محتے اور کہا کہ نہ زمین نے ان کی ج لی کھائی ندز تن نے ان کا کوشت کھایا۔ بدا سے لوگ تھے کہ جواتی نیکیاں کر مھے کہ اللہ نے ان کے جسموں کو قبر میں سلامت رکھا۔ مجراس نے اینا باز و دکھا یا تو کہنے والا كبتاب كرجا ندى سدة هلا جواخفاءاس كاباز واتنا خوبصور بند تعاءاور كمني لكاكرد يمو کہ اس کوشت کوقیر کے اندر کیڑے کھا تھی ہے۔

محراس کے بعدائے ہم نشینوں سے اس نے کہا کہ میں ایک کام کے لیے جاتا مول اوراسین غلام مٹا کرکو کہا کہ تم میرے بیچے مت آنا، ش سردار کے باس جارہا ہوں۔ وہ سمجھا کہ بادشاہ کی طرف جارہ ہیں۔ وہ بالا خانے سے بیجے اتر کر مشتی لے كروا تعن أيك شمرتها، وبال حيل كادروا تف س كار دجله حيل محيّ اوروبال جاكر ای مودوری طرح مودوری کرنی شروع کردی معمولی لباس بینتا ، ختک رونی موتی عمک کے ساتھ کھالیتا، دن مزدوری میں گزار دیتا اور رات میں اللہ کی عمادت میں محزارتا ۔ نازک بندہ تغابہ بادشاہ نے بیزا اس کو ڈھونڈ وایا تکرییہ معمولی کیڑوں میں حروورین کے حرووری کرتار ہار مجنی بادشاہ نے چیہ چیہ تیمان مارااس کا پہند نہ کل سکا كيونكهاس في اتن او يرد فاكل زعد كى اعتبار كر المقى مرجهم او اتنا مجابده برواشت نبيل كرسكتا تهاء نازك بنده تها بعيت كايلا موا تها معيدول بيل بيرات كوسوتا اورعبادت میں لگا رہناء بیار ہو گیا علاج معانی تو کیا گرایک وفت آیا کہ مبجد کے اندر بی اس کی سانس نکل اورروح برداز کرمٹی۔ایک بندہ اس کے قریب تھا،اس نے بوچھا کہاہے اجنی نوجوان! تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ پرمیرا تط ہے، بیاما کم وقت کودے دینا، پہ میری انگوشی دکھا دینا۔ چنا نچے جو گورز تھا اس کو جنب بیدہ چلا تو اس نے کہا کہ بہ انگوشی تو علی کی ہے۔اب اس نے اپنے ابو مامون کے لیے خط لکھا تھا، جنب پروہ چلا تو اس نے بوے شاباندا تدازے بعرہ سے اس کی میت کودباں پہچادیا۔ مامون نے دیکھا، حسل ویا ، کفن دیا ، جناز ه پژها۔ محلکھول کر پژها تو خط کے اوپر کلھا ہوا تھا'' سورۃ کجر کی چودہ آيات يزه كرهبرت بكزى جائے" كەسورة الفجركى چاده آيات يزه كرعبرت بكزي اوران چوده آیات ش کون کی آیت تی؟

﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَهِا الْمِدْ صَادَهُ



#### '' تيرارب تيري گھات مِن لڳا بواہے''

وہ تجھے و کھے رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ بیہ آیت دل میں اتر گئی۔اس کے ڈر کی وجہ سے اس نے ساری زیب وزینت کو چھوڑ دیا۔ جب فن کیا گیا تو محمدین سعد تر مذی نے سور ہ کچر کی چودہ آیات پڑھیں۔ مامون نے بھی معانی ما گئی اور بقیدزندگی اس نے گن ہوں سے بچ کرگز ارنے کا اراوہ کیا۔

## جنتيوں ميں شامل ہونامشكل نہيں:

تو بھئ آج کے دور میں ہم بیتونہیں کہتے کہم گھروں کوچھوڑ دوصرف اتنا کہتے ہیں کہ انہیں نعتوں میں رہتے ہوئے گنا ہوں کوکرنا چھوڑ ووا ور پچھٹیس مانگتے۔وہ کام کہدرہے ہیں جوہوسکتا ہے، جوٹر بعث میں جائز لذتیں ہیں وہ ضرورہ صل سجیے، جو نْ جَائِزَ مِیں ان ہے اینے آپ کو بچا کیجے۔ جائز بہت زیادہ میں ،حرام بہت تھوڑی ہیں \_آ پ دیکھیں جائز مشر و بات پینکڑوں حرام مشر د بات دوجیار ۔ جائز گوشت ہے شار، ہزاروں جاتور پرندے، حرام گوشت چندجاندار۔ تو جائز لذتوں کو عاصل کر کے نا جائز کوانٹد کے لیے چھوڑ ویں، انہیں نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنتیوں میں شامل فرما دیں ہے ،مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی امید رکھیں ، وہ یروردگارگنا ہوں کومعان کردےگا۔البی!اےاللہ!میرے حسن ظن کو بورا فرما۔ ۔ إِلٰهِيْ ٱنْتَ ذُوْ فَصْلٍ وَ مَنِّ وَ إِنَّى ذُو خَطَايَ فَاعْفُ عَنَّهُ وَ ظُنِّي فِيْكَ يَا رَبِّي جَمِيْلٌ فَحَقِّقُ يَا إِلْهِي خُسْنَ ظَيِّيْ

## بين سال بعدوايسي:

ایک ادرروایت کی گئی که

إِنَّ فِيْ بَنِي إِسْرَائِيلُ شَابٌ عَبَدَ اللَّهَ بِعِشْرِيْنَ سَنَةً ثُمَّ عَصَاهُ عِشْرِيْنَ سَنَةً

'' بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، ہیں سال اس نے اللہ کی عبادت کی پھر ہیں سال نافر مانی میں گز رہے ''

سیمصیبت میں الجھ گیا، کسی عورت کے چکریں پھنس گیا، ہیں سال ای غفلت میں گزار دیے۔

ثُمَّ نَظُرَ فِي الْمِوْأَةِ فَوَجَدَ الشِيبَ فِي لِحُيَةٍ فَسَآتُهُ ذَالِك " كَيْرَآ مَيْدُو يَكُمَا تُواسَ وَا بِي وَارْضَى كَا نَدْرَ سَفِيدَى لَظُرَآ كُلْ: " اس كويد بات برى كَي الجمي ندكى كه يس اس حال مِن يوزها موكيا\_ فَقَا لَى اللِّهِي أَ طَعُمُنُكَ عِشْرِيْنَ سَنَةً ثُمَّ عَصَيْتُكَ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَإِنْ

رَجَعْتُ اِلْیَکَ اَتَقَبِلُنِیُ '' سَیّخِ لگا کماے میرے پروردگار!ش نے ہیں سال آپ کی فرما نیرواری کی پیمرٹیں سال نافرمانی کی ،اب میں اگر آپ کی طرف لوٹوں تو کیا آپ

مجھے تیول کریس گے۔''

فَسَمِعَ قَاتِلًا بَقُولُ وَ لَا يَرَىٰ شَخْصًا

''اس نے پھر کہنے والے ایک فخص کی (غائب سے) آ وازسی فرمایا گیا۔'' آخیبنَتنا فَاَحْبَبْنَاكَ فَتَرَسُحُتَنَا فَتَرَسُحُنَاكَ وَعَصَبْتَنَا فَامْهَلْنَاكَ وَإِنْ رَجَعُتَ اِلْنَا فَبِلْنَاكَ '' میرے بندے تو نے ہم سے محبت کی ہم نے تم سے محبت کی ، تو نے ہمیں چھوڑا ہم نے تجھے مہلت وے چھوڑا ہم نے تجھے مہلت وے دی ، اب بھی اگر تو لوٹ کے آئے گا میں تجھے قبول فر مالوں گا۔'' انشدا کبر! انشدا کبر!

## امیدکاچراغ جلتارے:

چَنانِچِها کِیـصَدیثِ قَدَی مِی اللهُ تَعَالَیُ فرماتے ہیں۔ ﴿ یَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَیُحَ ابْنُ ادَمَ یُذْنِبُ الذَّنْبَ ثُمَّ یَسْنَغُفِرُنِیُ فَاغْفِرُلَهٔ ثُمَّ یُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَسْنَغْفِرُنِی فَاغْفِرُلَهٔ﴾

الله تعالى ارشاد قرمات بين:

''اے آدم کے بیٹے کیا تجیب ہات ہے؟ کرایک گناہ کر کے استغفاء کرنا ہے میں معاف کر دیتا ہوں پھر گناہ کرتا ہے پھراستغفار کرتا ہے بھر میں معاف کر دیتا ہوں۔''

﴿لَاهُوَ يَتُولُكُ اللَّانُبَ مِنْ مَخَافِتِي وَ لَا يَبْنَسُ مِنْ مَّغْفِرَتِي أَشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكْتِي آنِي قَدْ غَفَوْتُ لَذَى

'' نہ تو وہ میرے خوف ہے گناہ چھوڑتا ہے اور نہ میری مغفرت ہے یہ مایوں ہوتا ہے۔اے میرے فرشتو! تم گواہ رہناء میں نے اس کے سب گنا ہوں کو معانی فرمادیا۔''

## الله كى رحمت اتنى وسيع:

چنانچه حدیث پاک میں آتا که ایک نوجوان نبی مَالِیَّالِا کی خدمت میں آیا۔

بایر ڈاٹٹو راوی ہیں، کہتے ہیں کداس نے آ کر کہا:

‹‹وَا ذُنُوْبَاهُ وَا ذُنُوْبَاهُ وَا ذُنُوْبَاهُ فَقَالَ طِلْدَاالُقُولِ مَرَّكَيْنِ اَوِ لَلْنَهُ ››

'' ہائے میرے گنا وہائے میرے گنا ہم وویا تنین وقعہ کیا:'' عند سو سر مرد میں الور میڈاللہ کی رائوں

( وَفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ مَلَئِكُ فَلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ )

‹‹اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ آوُسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَ رَحْمَتُكَ آرْجٰي عِنْدِي مِنْ عَمَلِي)

عملی)) در ساده در دهد:

''اےاللہ! تیری مغفرت میرے گنا ہوں سے زیادہ وسیج ہے اور تیر کی رحمت سے مجھے زیادہ امید ہے بنسبت اپنے اعمال کے''

فَقَالُهَا "لُوجوان نَے بیرکبددیا۔"

﴿ ثُمَّ قَالَ عُدُ فَعَادَ ثُمَّ قَالَ عُدُ فَعَادَ ﴾

نی ناینای نے فر مایا: بھر کہدوے! تو بھریبی الفاظ کے، تیسری مرتبہ بھرکہا ، اس نے بھروہی الفاظ دہرائے۔

تب بى عليد السلام نے فر مايا:

«قُمُ فَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ»

كعزيه بوجا الله نے تيرے گنا ہوں كومعاف فرما ديا۔

نی مگانتیا کی زبان فیض ترجمان ہے یہ گوا ہی مل رہی کدا گرشن مرتبدان الفاظ کو کہدوے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بھٹی ہم بھی اس مجلس میں تمین مرتبداس وعاکو کہدویں۔

ُ اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ آوُسَعُ مِنْ ذُنُولِي وَرَحْمَتُكَ آرُجِي عِنْدِي مِنْ عَمَلِيْ

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْمِیْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجی عِنْدِی مِنْ عَمَلِیْ
اللَّهُمَّ مَغْفِرتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْمِیْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجی عِنْدِی مِنْ عَمَلِیْ
ادراس کو یادبھی کرلیس ادرا بی دعا دَل ہیں بھی مائٹیں۔ اور واقعی ہمارے لیے تو
ہیروفیمد ف دعا ہے کہ ہمارے پاس تو نیک عمل ہیں نہیں جس کواسینے فانی کا پتہ ہوتو
وہ تو دل سے کہنا ہے۔

اللَّهُمَّ مَغُفِرَتُكُ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ آرْجي عِنْدِي مِنْ عَمَلِي

الله كى رحمت برتوكل:

اب ایک بات من لیجے مگر دل کے کانوں کے ساتھ ایک وفعہ حضرت موکیٰ وائٹھ نے اللہ ہے ہم کلای کرتے ہوئے کہا:

﴿ قَالَ سَيِّدُناَ مُوْمِلَى يَا رَبِّى إِذَا سَفَلَكَ سَائِلٌ مَاذَا تَقُولُ لَهُ ﴾ اے اللہ! جب فرما نبردار بندہ تھے پکارتا ہے تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ﴿ قَالَ اَقُولُ لَیُکِنَکَ ﴾

الله فرماتے ہیں کہ میں جواب میں فرماتا ہوں لیک میں حاضر ہوں۔ اس میں میں د

فَقَالَ فَوَاهِدُ إِو حِها: أكرونيات زابد بنده وه آب س ما كَنْكَ ؟

قَالَ ٱلْهُولُ لَبَيْكُ فَرَمَا مِانِينَ مِن كَبَنَا مِولَ لِيكِ-

قَالَ الكصَّائِمُ الروز ووار اللَّه توجركيا كيت بي؟

قَالَ اللَّوْلُ لَيْكِكُ مِن كِهَامول لِبيك.

قَالَ فَالْعَاصِي

مویٰ نے نقطے کی بات پوچی اے اللہ ااگر مناه کارآپ سے معانی استکے تو پھرکیا

-20 X888XOX888X 0247 D8

کہتے ہیں۔

قَالَ ٱقُولُ لَبَيْكُ لَبَيْكُ لَيَنْكُ لَيَيْكُ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیں کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں ، حاضر ہوں ، حاضر ہوں۔ کہ میں اپنے گنا ہے کا رہندے کو تین مرتبہ کہتا ہوں اُنگیٹ اُنگیٹ اُنگیٹ اُنگیٹ اور پھراس کے بعداس کی وجہ بٹائی کہ وجہ کیا ہے؟ عجیب! فرمایا کہتم نے جن نیک بندوں کے تذکرے کے۔

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا هُوُلَآءِ يَتَوَكَّلُ عَلَى عَمَلِهِ وَالْعَاصِيُ يَتَوَكَّلُ عَلَى عَمَلِهِ وَالْعَاصِيُ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ رَحْمَتِيْ

' مِنْ جِنْهِ وَلِ كَا تَذَكَّرُهُ مَيَاانَ كُواسِيَّ مُلُولِ پِرِنَا زَنْهَا ، مِحْرُوسِهِ تَهَا اور جَوَّلُناهِ گار ہوتا ہے ، جب وہ پکارتا ہے تواس کومیر کی رحمت پیربجروسہ ہوتا ہے۔'' وَ آنَا لَا اُحَیِّبُ عَبْدًا إِنْکُمَلَ عَلَیْ لَاِیْنِی قُلْتُ

اور میں اس بندے کو نا کا منہیں کرتا جومیر کارحت پر بھروں کرے۔اس لیے کہ میں نے بیقول دے دیا۔

وَ مَنْ يَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

'' جوالله پرتو کل کرتاہے اللہ اس کے لیے کافی ہوجاتے ہیں۔''

نو اعمال تو نیک میں تمیں اللہ کی رحمت پر توکل کر سے ہم بھی آج اللہ ہے۔ مانٹیں - کیا بعید ہے کہ اللہ جواب میں فرہ کیں لبیك لبیك لبیك لبدك یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہواں میں ماضر ہول میں حاضر ہواں

مناجات

الله تعالیٰ ہمیس سمجھ عطا فرمائے ، ہم شمنا ہوں ہے اپنی جان حیمٹر اکرئیکیوں والی

ایک ٹی زیم گی گزارنے کااراد و کرلیں بھی نے کیااچھی بات کہی؟

يَا رَبِّ إِنْ عَزُمَتْ ذُنُوبِينَ كَيْثِيرَةً

" اے اللہ اگرمیرے گناہ بہت زیادہ ہوگئے"

فَلَقَدُ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفُرَكَ أَغْظُمُ

'' اور میں تو جامتا ہوں نا کہ تیری درگز را در تیری معانی میرے گنا ہوں ہے زیاد دیڑی''

إِنْ كَانَ لَا يَرْجُولُكَ إِلَّا مُحْسِنٌ

" اے اللہ اگر جھے ہے کوئی امید تہیں رکھ سکتا سوائے نیک بندے کے " فَمَن الَّذِیْ يَوْجُو ۚ وَ يَدْعُو الْمُمْجُومُ

''اے اللہ پھرکون ہے جس کو پکارے اور جس سے امپیررکھے وہ جو بھرم ہے اگر نیک ہی آپ سے ما گک سکتے ہیں تو اللہ بھرم کہاں جا کمیں گئے'' مَا لِیْ الْیُلِکَ وَ صِیْلَةً اِلْآ الرَّبِحَاءُ

'' اے اللہ! میرا تو امید کے سوا کوئی وصیلہ ہی ٹہیں بس رحمت کی امید ہے کہ میں بس آپ ہے رحمت کی امیدر کھتا ہوں۔''

وَ جَمِيْلُ عَفُوكَ وَ ٱ يِّي مُظْلِمٌ "

''الله تیری معافی بر<sup>ی جمی</sup>ل ہے۔''

اور دومراہ یہ کہ بین نے کلمہ پڑھاہے ، اللہ اس کلے کی بی لاج رکھ لے۔ نو آج اس محفل بیں اپنے اس کلے پچھلے گنا ہوں کی معافی ہا گلتے ہوئے .....آئندہ کچی تو بہ کر کے ول کے اندرارادہ کرتے ہوئے .... بیا عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہمیں گنا ہوں سے بچا لیجے! ہماری جان چھڑا لیجے ۔ میرے موٹی! آپ سے ووری اور بعد کی زندگی ہم

#### A PLI DESERVO DE PROPERTO DE

کب تک گزادتے رہیں ہے،آپ کے نافر مانوں کی فہرست میں ہم کب تک شافل رہیں ہے، میرے مولیٰ! نیکوں کی صورت ابنا کر ہم کب تک برائیوں کے مرتکب ہوتے رہیں ہے، ایلہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔آج کی اس محفل ہیں اللہ! ہم آپ سے ملح کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے من لیا کہ گناہ گارے کہ نے پہلے کہ موت کا فونکا ہے تین تو میرے مولیٰ! آئ ہمارے لیا کہ گناہ گارے کہ نے پرآپ بین مرجہ لیک فرماتے ہیں تو میرے مولیٰ! آئ ہمارے گناہوں کو معاف کر و بیچے ۔ لفس اور شیطان کے ہٹھکنڈوں سے ہمیں بچا لیجے، اور ایک نی اس ای اسلامی اور قرآنی دعری مرکزے کی توفیق عطا فرما دیجے۔ اور ایک نی ایمانی اسلامی اور قرآنی دعری مرکزے کی توفیق عطا فرما دیجے۔

## وَ اخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن









# علمائے کرام کے لیے دلیڈ مر ہدایات

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُنِّى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا يَمُدَ: فَأَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ۞ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿ قُلُ هَلُ يَسْعَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَعَذَكُرُ اُولُو الْكَلِابَ ﴾ (زمرُ:)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزاةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَسُلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمُلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّيناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال سَيِّينَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

## قرآن پاک میں علم کی اہمیت:

اللهدب العزت كاارشادي

﴿ قُلُ هَلُ مِلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (امر ؟) "اے مرے مجوب كُلُّكُمْ آپ فرما و يَجِي كدكيا علم والے اور بے علم برابر مو يحت بن"

اس آسيد مباركه ش تمن الفاظ قابلي قور جير \_

پہلالفظ ہے گئے۔عام طور پریددستور ہوتا ہے کہ جب حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ حاکم شیر کی طرف سے کوئی اعلان ہوتو ایک آ دی با تا عدہ اعلان کرر ہا ہوتا ہے کہ بیاحاکم شیر کی طرف سے اعلان ہے۔ ''باادب بالماحظه بوشیار''اس طرح کے الفاظ اوا کیے جاتے ہیں، تو شاہی اعلان کا
ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہیں جب الله رب العزت کی خاص بات کا
اعلان کروا ناچاہتے ہیں تواہبے حبیب تاللہ کا کو کھم فرماتے ہیں کہ'' قُسلُ'' فرماد بجیے! تو
محبوب اللہ فا کا داکرنا اس کی چیز کی اہمیت کی کمی ولیل ہوتا ہے کہ بیشائی
فرمان ہے۔ بیرما کم اعلیٰ کا تھم ہے، اس بات کو توجہ سے سنزا۔ تو '' قُسلُ'' کا لفظ متوجہ
کرتا ہے۔

دوسرالفظ ہے'' بھل''۔ بیاستفہام کے لیے ہوتا ہے۔علامہ تفتاز ٹی نے لکھا ہے کہ استفہام انکاری بعض اوقات زہر اور تو بخ کے لیے ہوتا ہے، ڈانٹ ڈیٹ کے لیے ۔ گویا جوعالم اور جالل کو ہرا ہر سمجے گااس کے او پر نا رافشکی کا اظہار کیا جار ہاہے کہ حمہیں بچھنیس لگ رہی کہ عالم اور جالل ہرا ہر نہیں ہوتے۔

پھرآ تے تیسرالفظ ہے یہ فیکھون (علم والے)۔ مگر بہاں اس کامنہوم ذکر تیس کیا میا کہ کون سے علم والے۔ وہ اس لیے ذکر تیس کیا کہ کوئی آ دی ٹو پی کا تذکرہ کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ سرکے پہننے کی چیز ہے اور کوئی جوتے کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ پاؤں کے پہننے کی چیز ہے۔ تو ٹو پی اور جوتے کے الفاظ بی بتاتے ہیں کہ استعال کیا ہے؟ ای طرح علم کالفظ بی بتار ہاہے کہ اس سے مراد علم وین ہے۔ یہ واضح بات ہے جود نیا کاعلم ہے اللہ رب العزت کے زدیک اس کھلم ہی ٹیس کہا میا فرمایا:

﴿ وَلَكِنَّ اَكْثَرَالَنَّاسِ لَا يَمُلَمُوْنَ يَعُلَمُوْنَ طَاهِرًا مِّنَ الْمَيَاةِ التُّنْيَا﴾(رم: ٤)

''لیکن اکثر لوگ جمیں جانتے ، جانتے ہیں مکر فقط دنیا کی ظاہری زیدگی کو'' تو یہاں علم سے مرادعلم وین ہے، یعنی جس کو اللہ رب العزت علم وین عطا CHANGE CONCENTRATION OF THE DESCRIPTION OF THE DESC

فرمائیں سے وہ عالم اورایک عام جالل یہ برابرنہیں ہوسکتے۔ جیسے اند بیرا اور روشنی برابرنہیں ہوسکتے ۔ تو ''العسلم نبور ''علم روشنی ہے اور جہالت اندھیراہے تو پیا یک دوسرے کے کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟علم دین کی اہمیت پریہ آیت مبارکہ ایک کی دلیل ہے۔

## احادیث میں طلب علم کی اہمیت:

اور صديث مباركه من في الطين أن ارشا وفرمايا:

( خَيْرٌ كُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْ انَ وَ عَلَّمَهُ

''تم میں سب ہے بہتر وہ ہے جوقر آن کیکھے اور سکھائے''

اس آیت مبارکہ میں سیجنے کو مقدم کیا گیا سکھانے کے اوپر ، سیجنے کا تذکرہ پہلے سکھانے کا بعد میں ۔ اس کی دجوہات میں ۔

ایک توبیہ کہ ترحیب ہی بھی ہوتی ہے کہ چیز پہلے سیحی جاتی ہے اور بعد میں سکھائی جاتی ہے ، لہذائر تیب کی وجہ ہے ایسا کیا گہا۔

اورد دسرطمی تکتال بیل بیہ کہ'' نخیسر مٹیم'' البذاخیریت کے اندر معلم معلم سے بڑھا ہوتا ہے۔آپ دیکھیں کہ معلم کو پڑھانے کے او پر تخواہ ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، پچھ نہ پچھ عوض ملتا ہے اور طالب علم کو پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ طالب علم تو مجاہدے کرتا ہے تکیفیس اٹھا تاہے۔

اور تیسری بات که پڑھانے والے کوسفر تبیں کرنا پڑتا، پڑھنے والے کوسفر کرنا پڑتا ہے، بھی اس استاد کے پاس بھی اس استاد کے پاس ہم بھی اس جامعہ بیں جاؤ، مجھی اُس جامعہ بیں جاؤ۔استاد تو وہاں موجود ہوتے ہیں کیونکہ سفر کی تکالیف طالب علم کے ساتھ زیادہ ہیں اس لیے اللہ کی نظر ہیں وہ خیر ہیں بڑھا ہوتا ہے۔اس لیے اس

كانذكره يبلخ كياحميا

قوعلم الشدرب العزت كے بال بواحقام ركھتا ہے محراس علم كوسارى زيرى حاصل
 كرنا يوتا ہے، نبى عليقيم نے بناويا:

« اُطْلُبُواْ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ » " كُنْمَ چَكُموڑے سے كے كرقبر ش جائے تك علم حاصل كرتے رہو" يعنى سارى زندگى البنے آپ كوطالب علم بنا كے دكھو۔

ایسا وقت نمیس آتا که ایک بنده کے کہ ٹی میں نے علم میں کمال حاصل کر لیا۔
 نمیس! جب الله دب العزت نے اینے بیارے جبیب تابیخ کوفر مایا:

﴿ قُلُ رَّبِّ زِنْنِي عِلْمًا ﴾

" آپ فرماد يجي كراے الله إنجيكم من اور بوهاد يجيـ"

زیادہ علم عطا فرمائے۔تو معلوم ہوا کہ علم کی کوئی ائتہا وٹیکس ،ساری زعرگی انسان علم میں یوستار ہتاہے، بیزیادت علم ہرطانب علم کا شوق ہوتا جا ہے کہ میرا بیعلم ہوستا رہے۔

> > " دوبموكايي بين كدان كاپيف يس برتا"

ایک طائب علم (علم کا طلب کرنے والا) اور دومرا طائب الدنیا اور ( و نیا کا طلب کرنے والا ) دونوں کے پہیٹ بیش بحرتے ، دنیا کا بیتنا مال کس کے پاس آئے اس کواور کی تمنار ہتی ہے اور بھی حال علم کا کہ جنتا بھی انسان سکھ لے اور کی تمنا۔

# حضرت مولانا انورشاه تشميري مينية كيملي حص:

حضرت مولا نا انور شاہ مشیری میشدہ اپنی مرض وفات بیں جبکہ ڈاکٹر ول نے ان
کواٹھ کر بیٹے ہے ہی منع کر دیا تھا، اس وفت میں تکلیف کے باوجود دیے کی روشنی
میں عدید پاک کی کتاب کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے شاگر د کہنے گئے کہ
حضرت اس تکلیف کے عالم میں جبکہ ڈاکٹر ول نے منع بھی کر دیا کون سا ایسا ورس
ہے جود یتا ہے اور جس کی تیاری ہور ہی ہے، جس کے لیے مطالعہ ہور ہا ہے؟ اور کون
ساایسا تکتہ ہے جو پہنیس رہا؟ ہم شاگر دس لیے ہیں؟ آپ ہمیں تھم دیجے، فرمائے
کہ ہم اس چیز کو پڑھ کرآپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ جب انہوں نے یہ
بات کی تو حضرت تشمیری میشدہ نے علامہ شیر عثانی میشدہ کو جواب میں فرمایا کہ کوئی
کوئی تو حضرت کشمیری میشدہ نے علامہ شیر عثانی میشدہ کو جواب میں فرمایا کہ کوئی
کوئی تو خاص ایسانیس کہ جس کو میں ڈھوٹھ رہا ہوں گریے بنا دک کہ اس کا کیا
کروں جو بچنے والی ہی نہیں۔ تو علم اسی بیاس ہے جو ساری زندگی نہیں بچستی ، جس کو
ہے کا بڑ جائے جس کوئذت مل جائے ، اس کی زندگی گڑ رجاتی ہے۔

عام طور پرتو ترص منع ہے تمر دہ منع ہے اپنے مقصود کی وجہ ہے۔ اگر و نیامقصود ہے تو حرص منع ادرا ترعلم مقصوو ہے تو اب ترص جائز ہوگئی، کیونکہ مقصودا چھاہے ، تو دو حریص ایسے ہیں ان کا دل نہیں بھرتا ، ان میں ایک علم کا حریص اس میں اللہ تعالیٰ ہندے کے تنافس کود کیجھتے ہیں ۔

﴿ وَ فِي ذَالِكَ فَلْمَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (الطفنين:٢١)

علم بردهانے کے دوراستے:

اب و این بین ایک سوال بدا موتا ہے کہ جسب علم بوسطے کواللہ تعالی بہند قرماتے

ہیں تو بیلم بوھتا کیے ہے؟علم و وطرح سے برھتا ہے۔

(۱).....ا یک کثرت مطالعہ ہے جتنا مطالعہ کی کثرت ہوگی اتناعلم بزیھےگا۔

(۲) .....اور دوسر ابزهتا ہے کثر ستیمل صالح کی وجہ ہے۔

کٹر سے مطالعہ ہے اور نیکی زیادہ کرنے کی وجہ سے علم بڑھتا ہے مگران دونوں میں ایک فرق ہے۔ جو کٹر سے مطالعہ کی وجہ سے علم بڑھتا ہے، اس میں تبحر زیادہ ہوتا ہے۔ تبحر کا لفظ بحر ہے ہے۔ سمندر کوآپ نے ویکھا ہوگا کہ سمندر کی چوڑائی تو ہزاروں کلومیٹر کے حساب سے ،تو چوڑائی زیادہ ہزاروں کلومیٹر کے حساب سے ،تو چوڑائی زیادہ ہوتی ہوتی ہے۔ اس لیے جوعلم کٹر سے مطالعہ سے حاصل کیا جوتی ہے اور گہرائی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس لیے جوعلم کٹر سے مطالعہ سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا پھیلا وُزیادہ ہوتا ہے ، محق تھوڑا ہوتا ہے۔

اورائیک علم کثرت انتمال صالحہ کی وجہ ہے حاصل ہوتا ہے۔اس علم میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے،اس کو تفقہ کہتے ہیں تو تفقہ کے اندر گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام چڑفٹیز کے علم میں پھیلا وئیس تھا۔

﴿ فَاتَّخِذُوا الْعِلْمَ ﴾

'' ووعلم مين گهرا كى ركھنے والے تھے''

توعلم ملنے کے دورائے ،ایک راستہ کثر سیامطالعہ سے گراس سے تجرِعلی بڑھتی ہے ، ہر چیز کا پیتہ ہوتا ہے۔اورا کیک عملِ صالحہ کی وجہ سے ملت ہے ،اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے ،توا یسے بندے کومنشائے خداوندی کا پیتہ ہوتا ہے کہ میرارب جھے سے کیا جا ہتا ہے ؟

تفقه في الدين كيي ملتاج؟

محمی نے حضرت کنگوہی مینیا ہے سوال او جیما کہ حضرت! ایک عالم جب کوئی

( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) - ( -14/4) -

معرفت کی بات کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہوتی ہے بھی ٹھیک نہیں ہوتی ، حا بی صاحب جتنی باتیں کرتے ہیں بکی کرتے ہیں۔ تو حضرت گنگوں می اللہ نے فرمایا کہ دیکھوا ہمارے و ہنوں میں مبادیات پہلے آتی ہیں اور ان سے ہم نتائج نکالتے ہیں، بھی نتیجہ بالکل ٹھیک بھی ٹھیک کے قریب ۔ حاتی صاحب کے دل میں نتائج پہلے وار دہوتے ہیں لہذا نتائج کے دلائل کا ڈھونڈ ناوہ مشکل نہیں ہوتا ، اس لیے ان کی بات پکی ہوتی ہے۔

اس کو کہتے ہیں ' مصفقہ فی المدین''اس کیے فقہائے کرام وہ ستیاں تھی جو مزاج شریعت کو جانتی تھیں ، ان کی طبیعتیں اللہ نے الی بنائی تھیں کہ وہ مزاج شریعت کو جانتی تھیں ، ان کی طبیعتیں اللہ نے الی بنائی تھیں کہ وہ مزاج شریعت سے واقف تھیں ۔ لہذا ان کے لیے احادیث سے مسائل کا جواب استنباط کرتا بہت آسان ہوتا تھا، یہ ہر بندہ نہیں کرسکتا۔ تو ایک میں علم کی وسعت زیاوہ ہوتی ہے اور دوسرے میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے ۔ اگر دونوں ساتھ ساتھ ہوں کہ وسعت مطالعہ بھی ہوا ورساتھ کا مرتب کا مسافر مادیتے ہوا درساتھ کا شریع کی مول تو بھراللہ دب العزب دونوں نعتیں عطافر مادیتے ہوا۔ ہیں ۔

#### حسن طلب:

کین بے دونو ل تعتیں حسن طلب سے بڑھتی ہیں۔ جنتی طلب ہوگی اتناعلم زیادہ بڑھے گا ،آپ نے اشخ کو دیکھا؟ اس کو پانی ہیں ڈالیس تو یہ پانی کو چوس ایتا ہے، اس کی نس نس بیس پانی سو جونا جا ہے۔ اس کی نس نس بیس پانی ساجا تا ہے۔ تو طالب علم کو آختی کی طرح ہونا جا ہے کہ وہ اپنے اس تذہ سے اور اپنے بزرگوں سے سارے علم کو چوس لے۔ جس بندے کو بیاس جنتی زیادہ ہوگی ۔ دستور کی بات ہے نا، علم کی بیاس جنتی زیادہ ہوگی ۔ دستور کی بات ہے نا، علم کی بیاس جنتی زیادہ ہوگی ہے۔ تو طالب علم دبی ہوگا جو وقت ضائع جنتی زیادہ تو علم کی طلب بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو طالب علم دبی ہوگا جو وقت ضائع جنتی زیادہ تو علم پر توجہ مرکوز در کھے

گا۔ علم بر وقّی کام نیس بے کل وقی کام ہے۔ امام ابو یوسف مُورِین فرماتے تھے: الْعِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَة حَتىٰ تُعْطِينُهُ كُلَّكَ

''علم تخفیے اپنا بعض حصداس وقت تک نہیں دے گا جب تک تو اپنا کل حصداس کی طرف متوجہ نہیں کردے گا۔''

علم كُلَّكن اورتكن:

اس کیے علم حاصل کرنے کی دھن تھی ہوئی ہو، ایک تکن ہوا در پھرانسان اس کام میں تکن ہو۔ تو بیدو چیزیں ٹل جا ئیں گئن اور تکن تو علم حاصل ہوجا تاہے۔

مگن کا حال و یکھو! امام ابو پوسف و کالیٹ کا بیٹا فوت ہو گیا تو ہیٹے کو نہلا دیا، جناز ہے میں ذرا و مرتفی تو اپنے بھا ئیوں اور دوستوں کو، سب کو کہد دیا کہ جی میرے ہیئے کا جناز ہ پڑھ ٹیس۔ کیونکہ ہیا وقت ہے جب میں امام اعظم میں ہیئے کی کہلس علی میں جاتا ہوں، میں اس وقت کو تفانہیں کرنا چاہتا۔ ان کے رشتہ داروں نے جناز ہ پڑھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مرعلمی مجلس میں آئے اور امام صاحب کی مجلس کو قضانہ ہونے دیا۔

امام مالک مینهی کا ایک شاہ ایک شاگرد تھے،الدلس کے رہنے والے تھے۔نام کل بن الدلی تفاداللہ کی شان کہ کوئی آ وی مدینہ میں ایک ہاتھی لے آیا، کوئداس علاقے میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا تو نوگوں کے لیے بیدئی چیز تھی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے نکل آئے۔امام مالک میکھنے کے سارے شاگر و نکلے، بھی مجد میں بن رہے۔امام مالک میکھنے نے مارے شاگر و نکلے، بھی مجد میں بن رہے۔امام مالک میکھنے نہیں گئے؟اس نے کہا کہ معز سے ایس بہاں ہاتھی و کیھنے نہیں گئے؟اس نے کہا کہ معز سے ایس بہاں ہاتھی و کیھنے نہیں آیا، میں بہاں آپ سے ملم حاصل کرنے آیا ہوں۔امام مالک میکھنے اسے خوش ہوئے کدان کا نام عاقل الدلی رکھ دیا۔ تو جب طلب السی موتو پھر زیادت علم بھی

نعیب ہوجاتی ہے۔ پھراللہ رب العزت علم بھی عطافر مادیتے ہیں۔ امام محمد میں ہیں نے امام اعظم میں ہیں ہی جالس سے کتناعلم حاصل کیا؟ ایک کتاب انہوں نے لکھی ، میر کبیراس کتاب کوایک فرنگ نے پڑھاتو پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ ((طلذا مُحَمَّدُ کُمُ الطَّغِیْرُ فَکَیْفَ یَکُونُ مُحَمَّدُ کُمُ الْکَبِیْرِ)) '' چھوٹے محمد کا بیرحال ہے وان کے بڑے محمد کا کیا حال ہوگا'

محنت شرط ہے:

الله تعَالَى بِحْرِيَدَ بِهِ وَالِيَاعُمَ عَطَافُرُ مَا وَيَ بَيْنَ - مُحَتَّ اَوْ كُرَفَى بِرُقَ ہے بِقَدُرِ الْكَدِّ تَكْفَسَبُ الْمُعَالِيُ
وَ مَنْ طَلَبَ الْعُلَىٰ مَنْهِرَ اللّيَالِيُ
تَدَرُّومُ الْمُعَانَ مُنْ طَلَبَ اللّهَالِيُ
تَدَرُّومُ الْمُعَانَ مُنْ طَلَبَ اللّهَالِيُ
يَعُوْضُ الْبُحْوَ مَنْ طَلَبَ اللّهَالِيُ

'' تو ارا دہ کرتا ہے بلندی پانے کا ادر ساری رات سویار ہتا ہے، جو موتیوں کو وُ حوظ نے والا ہوتا ہے اے سمندر ہی غوط لگا نا پڑتا ہے۔''

نو محنت سے اللہ رب العزت بدلات عطافر ما دیتے ہیں۔ یہاں ایک نکتے کی بات ہے کا خات کے اللہ اللہ کتا کے است ہے کہ است ہے کہ بات ہے کہ خات ہے کہ است کا بینے کی بینیں ہوسکتا کہ جاتے ہے۔ اس کے اپنے اندر بھی غزا ہے جھکنا پڑے گا،اے طلب ظاہر کرنی پڑے گی بینیں ہوسکتا کہ معمدہ مع

﴿ أَنَّازِمُكُمُو مَا وَ ٱلْتُمْ لَهَا كَارِهُون ﴾

'' کیا ہم تمہار کے اوپر لازم کردیں جبکہ تم اسے نالیند کرتے ہو'' ہم ہدایت تمہارے ساتھ چپکا دیں ہتمہارے دل کوظم سے بھردیں اور تمہیں اس کی پروائی نہ ہو، ینیس ہوسکتا۔اس لیے ظم کیلیے جو تیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔

# لوفیق کم کے لیے دوچیزیں

تا ہم وہ یا تیں اہم ہیں ،ان کا خیال رکھا جائے تو علم میں بہت جلدی اضاف پوتا ہے۔

۞ ادب

ایک کو کہتے ہیں ادب۔ بہجو ادب ہے اور نیاز مندی ،اس سے تو فیق مل جاتی ہے۔ تو جو ہندہ چاہے کہ جھے کش ت مطالعہ کی اور عمل کی تو فیق ملے ، تو وہ نیاز مندی کو اپنائے۔اس پراللہ رب العزب اس کھل کی تو فیق دے دیے ہیں۔

 کتاب نہیں رکھی ، حدیث کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھی اور فقہ کے اوپر تاریخ کی کتاب نہیں رکھی۔ میں کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجات کا خیال رکھتا تھا۔ جب اتفاد ب ہوگا تو بھٹی بات ہےول مئور ہوگا۔

تواوب سے تو فیل ملتی ہے اور بے ادبی سے تو فیل جیس جاتی ہے۔ کینے طلبا ایسے تھے جواسا تذہ کی خدمت کرنے کی وجہ ہے مقبول ہو مکتے ، حالاً نکہ ان کی علمی استعداد آئی زیادہ نہیں تھی ۔

#### خدمت نے بخت لگایا:

حضرت بين البندي والين كا خدمت بمي اليك طالب علم تفاء لمان هجاع آبادت ذرا آ کے ایک قصیہ ہے، بوط اس کا نام ہے، یہ دہاں کا تھا۔حضرت شیخ البند میں اللہ ہے وہ بخاری شریف پڑھتا تھا۔ پیٹے ہے اتنی محبت تھی کہ رات کو جب لوگ سوجائے تو وہ شیخ الحدیث صاحب کے در دازے سے لے کر دارالحدیث کے در وازے تک جو راستہ تھااس کی صفائی کرتا تھا کہ بیرے شیخ نے پہاں سے چل کرآ ناہے۔ اور مجھی محبت میں جوش برهنا تواہینے مامدے كيڑے سے اسكى صفائى كرنا تھا۔ الله كى شان! ايك ون ووصفائی كرريا تھا،تپ تبجد كا وقت تھا كەحقىرت ينج البند يونيد نے باہر جيا نكا ور د کھرلیا۔ یو چھا کہ کیا کررہے ہو؟ اس کے بتانے پراصل بات کا بہ چلا تو استاد کے دل ہے دعانگلی۔ استاد کی دعانے بخت نگا دیا۔ غلام رسول اس بچے کا نام تھا، اس کواللہ رب العزت نے اتناعلم ویا کہ بیدوہاں سے لوٹ کروایس آئے تو انہوں نے اپنے گاؤں یوصہ کے اعدر ہی ایک مدرسہ بنا دیا۔ تو اب گاؤں کے اندر مہولیات تونہیں ہوتیں۔ دہ گا وُں تھا بھی کی سٹرک ہے تیں کلومیز اندر ، چنا نچے طلبا کوا ہے سر پر بستر اٹھا کرتیں کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا۔ آنے اور جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی ہمیں

#### E SIGNAL COVER SESSION SESSION BETWEEN

کلومیڑ کا سنر کر کے تب کا ڑی ملتی تھی۔ اس گاؤں میں بھی ان کے پاس تین سوطلبہ پڑھتے تھے۔

آج کہتے ہیں کہ جی سہولیات نہ ہوں تو طلبہ نہیں آئے۔ طلبہ سہولیات کے طالب نہیں ہوتے وہ علم کے طالب ہوتے ہیں، جہاں انہیں علم مانا ہے وہ اس کی طلب ہیں ہے جائے ہیں۔ جہاں انہیں علم مانا ہے وہ اس کی طلب ہیں ہے جائے ہیں۔ حکم مولانا غلام رسول ہونؤی ہے ہیں ہے کہ جالند حری ہے ہیں۔ خرا المدارس کا سالانہ جلسہ ہے، حضرت مولانا فیر مجمہ جالند حری ہے ہیں۔ فلک کے امروعلاا ورشیوخ الحدیث کو مدو کیا۔ جب ملک کے استے ہوے ہوئے موجود ہے، فواس وقت حضرت جالند حری ہے ہی ہے استے ہوں ہوئے اللہ علام موجود ہے، تو اس وقت حضرت جالند حری ہے ہی ہے۔ اعلان کیا کہ شس النجات مولانا غلام رسول ہونؤی سی میں النجات کا لفظ کی سوجود گی ہیں میں النجات کا لفظ کیا گیا۔ اللہ نے انہیں استام دیا تھا کہ خود بتایا کرتے ہے کہ اگر شرح جائی کو ہوری وزیا ہے وہ کہ کہ اس کے ایک ہوری دیا تھی ہے۔ وہ کو ان کو ہوری طالب علم میرے ہاس آئے وہ سے میں ایج جانے ایک ہی نسخہ باتی نہ ہے اورکوئی طالب علم میرے ہاس آئے تو میں ایج حافظے سے شرح جائی دوبار ہی تھواسکا ہوں۔ یہ استاد کی دعائمی۔

چنانچہ تین نوجوان صحابہ نبی ساتھ کیا کی خدمت میں چیش چیش رہتے تھے، ایک وسرے ہے آھے بڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بی کی تی آتا ہے کہ بی کی تی آتا ہے لیے تبجد کے دفت میں نام لے لے کر دعا فرما یا کرتے تھے۔ دعا کیا تھی کہ انشدرب العزت نے ان تیزوں کو علم میں تمایاں مقام عطا فرما یا۔ تیزوں کا نام عبد اللہ، یہ ججیب عباد اللہ کہ ان میں سے ایک۔

> عبدالله بن عباس امام المقسر بن بے۔ ایک عبداللہ بن عمرامام الحد ثبن بے ایک عبداللہ بن مسعودامام اللقباء ہے۔

#### تکتے کی بات:

لبندا تکتے کی بات ہے کہ قابل بننے کی کوشش کم کرور مقبول بننے کی کوشش زیادہ سرور استاد کی نظر میں مقبول ہو سمے تو اللہ تعالی علم سے سینے کو بھر دیں ہے۔ سے خرد کے پاس عقل کے سوا کی کھے اور نہیں سے اس سیار میں اور نہیں سیرا علاج نظر کے سوا کی کھے اور نہیں سیرا علاج نظر کے سوا کی کھے اور نہیں

آنھوں میں بس محتی ہیں قیامت کی شوخیاں دو جار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں توکسی کی نگاہ میں رہنے کی توفیق ہوجائے ، دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے؟ اور پیذ بن میں رکھنا کہ اس علم کے اعدر ترقع ہے، بلندی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اعدر مختلف اعضا بنائے لیکن ان میں علم کے اعضا کو او نچاستام عطاکیا۔

> .....و ماغ کہاں ہوتا ہے؟ سب سے او فجی جگہ پر۔ میں کھیں کر دیں آئیں ہوتا

.....آ کلمیں کہاں ہوتی ہیں؟ چرے پر-

....کان چیرے پر۔

.....زبان چيرے پر-

یسب اعضائے علم ہیں۔اب علم کے اعضا کواللہ نے اونچا مقام دیا اوروہ اعضا ہاتھ پاؤں معدہ جومزدور تنم کے اعضاء ہیں ان کو بیچے کا مقام دیا۔علم کے اندر تعلّی ہے، بلندی ہے محر حاصل کرنے کے لیے جمکنا پڑتا ہے۔ بتنا جھکے کا تواضع افتیار کرے گا آناعلم زیادہ طے گا۔ CHANGE CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS

المام الديوسف مُوكِينَةِ كالكِهِيبِ قِبل بِي قَربانِ! المُدَّامُ مِنْ قَدِيدَةً مِنْ مِنْ المَدِّرِةِ المُدِيدِةِ المُدِيدِةِ المُدِيدِةِ المُدِيدِةِ المُدِيدَةِ

اَلِّعِلْمُ عِزُّ لَا ذِلَّ فِيهِ يَسْحَصِلُ بِإِنِّ لَاعِزَّ فِيهِ "علم عن الحامزت ہے كہ جس عن دلت جيں اور بير عاصل ہوتا ہے پہتی

ہے کہ جس میں فزیت جیس''

ملم پست ہونے سے حاصل ہوتا ہے، اس مس کوئی عزت نیس ہوتی ، جمکنا پرتا

-4

🕸 تفوای

چنانچہ ایک نوطم بدهنا ہے ادب سے اور دومرا بدهنا ہے تقویٰ سے۔ چنانچہ قرآن مجیر ش الله تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَ الْكُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُّ اللَّهُ

" تقوی اعتیار کرو مے تو اللہ تعہیں علم عطافر مائے گا ، اللہ تھیں علم پڑھائے گا" میدمعرفت کاعلم اللہ رب العرت سینوں بنس اتار دیتے ہیں۔ اور بہاں فرق پڑتا ہے ہم بنس اور ہمارے اکا ہر کی زعر گی بیس کہ ہماری زعر گی عام لوگوں والی اور اکا ہر کی زعر کیوں بنس تقوی ہوتا ہے۔ تو ان کو اللہ رب العرت خاص علم عطافر ما تاہے۔

ا مام ربانی حضرت مجدد الف ٹانی پیکھاپٹی قرماتے ہیں کہ احوال میرامید اعمال ہیں عمل ہوگا تواحوال بھی ہوں کے معارف بھی ہوں گے۔

علم دومجابدول کے درمیان ہے:

چنا نچرا ممال موقوف علی انعلم ہیں اورعلم دومجاہزوں کے درمیان ہے۔ خصیل علم اوراستعال علم

#### ( -14/4-1-16 ) ( 95) ( 95) ( 95) ( 95) ( 95) ( 95)

آج طلبا تحصیل علم کی محنت تو کر لیتے ہیں، استعالی علم کی محنت نہیں کرتے اور سے عالی سے استعالی علم کی محنت نہیں کرتے اور سے عالی اس الیے ہیں کہ ہمارے دل میں استعالی علم کا شوق پیدا ہوجائے کہ جواللہ نے ہمیں علم دیا ہم اس کو استعال کرنے ہمی لگ جائیں۔ محابہ شکھ آئے کے بارے میں فرمایا:

(﴿ كَانُواْ يَتَعَلَّمُواْنَ الْهُلَاى كَمَا يَتَعَلَّمُوْنَ الْمِعْلُمَ) \* \* كَدَيْبِ وَهُمْ يَكِينَ شَحَالِيهِ بِزايت بِمَى سَيِّعِيْ شَحْ

تو معلوم ہوا کہ تخصیل علم ایک محنت ہے اور استعالی علم الگ محنت ہے۔ یہ استعالی علم الگ محنت ہے۔ یہ استعالی علم کیسے حاصل ہو،اس کا نام تربیت ہے اورای کے لیے بیجالس منعقد کی گئ ایس کہ ہمارے ول میں اپنے علم پڑل کرنے کا، اپنے علم کواستعال کرنے کا ایک شوق، ایک مجنت، ایک مخد بدا ورایک ، نولہ پیدا ہوجائے۔

## باطنی علوم کے حامل:

چنا نچے حضرت قاری طیب بھٹی فریاتے ہیں کہ ہم نے بعض ایسے اکا برکودیکھا
کہ ظاہری علم ان کے پاس نہیں تھا اور ان سے بڑے یہ کے اکا برعلم سیکھا کرتے تھے۔
بوے بوے جبالی علم ان سے عم سیکھا کرتے تھے۔ کی نے کہا کہ کیسے؟ تو فرمانے گئے
کہ حضرت نا توتوی میں بیٹی کے ایک فادم تھے ،اس کا نام تھا امیر شاہ فان میہ حضرت
نا توتوی میں بیٹی کے فادم تھے کر طبیعت نیکی والی تھی ، تقویٰ تھا ،اس وجہ سے اان کی زبان
سے معارف لیکھتے تھے ۔فرماتے ہیں کہ حضرت کشمیری میں بیٹ کمرائی کی ضرورت ہوتی ہی تو بیش جاتے ہی کو ذکہ عقا کہ کے مسئلے میں
میس جاتے تھے کیونکہ عقا کہ کے مسالے میں بہت ممرائی کی ضرورت ہوتی ہے ، تو
فرماتے چلوامیر شاہ فان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس آ کر حضرت بات وجیش
دریتے تھے اور ان کی زبان سے کوئی لفظ لگا تھی جس سے علامدا تورشاہ کشمیری میں تھی کو

الاستىلىنى ئىلىنى ئ روشى لى جاتى ئىلىنى ب

چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی پواید خاتم العلوم والبرکة ،ایک مرتبه فرمانے کے کہ لوگ تو حاجی صاحب ( حاجی امداد انڈ مہاجر کی ) ہے بیعت ہوئے ان کے تقویٰ کی وجہ سے اور میں بیعت ہوا ان کے علم کی وجہ سے ۔ طلبہ حیران ہوئے کہ حضرت نے کیابات کردی؟ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت! وہ کیے؟ فریایا کہ جاتی صاحب اگر چہ کافیہ تک کتابیں بڑھے ہوئے تھے مگر استعداد الیی تھی کہ مولوی محر جالندهری صاحب مفکوة شریف کا درس ویتے تنے اور حضرت ان کے درس میں بیٹیا كرتے تھے۔ أيك مرتبه مولوى محمد جالند هرى كومتنوى شريف ميں ايك شعر كے معانى كرنے على اختلاف رائے ہوا تو مولوى محرصاحب نے قربایا كرميس جويس كه ربا ہوں وہ ٹھیک ہے ۔حضرت حاجی صاحب کی طبیعت بحث والی نہیں تھی، خاموش ہو مھئے۔ کیچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے مثنوی کا درس خوو دینا شروع کیا تو اس شعر تک بھی کراس کا دیں ترجمہ کیا جو حاجی صاحب کہدرہے تھے۔ حاجی صاحب کمرے میں نتے باہر لکلے اور مولا نا محمر صاحب کومسکرا کر کہا کہ بات تو دی کی جو میں نے کی تقی- گھرانبول نے تسلیم کیا کہ آپ اس شعر کے مفہدم کوسیجے تھے، مجھے اب بجھ میں بات آئی۔

علما الکامِ و ہو بہتد کے جوشی ہیں، حضرت مولا نامملوک علی جوشیدی میں ہولا نا ہیتھوب نا ٹولق کی جینی کے والد تھے۔ بیداستا دائکل کہلاتے ہیں (سب کے استاد)۔ بیدا پیٹے زمانہ طالب علمی ہیں ایک عام طالب علم تھے، اسا تقدہ سجھتے تھے رہے بہت جی ہے، اہذا صرف وتو ٹیں!ن کا دماغ نہیں چالی تھا تو استاد ہمگا دیتے۔ آج اس کے پاس پڑھتے ، تو کل کی ادر کے پاس پڑھنے جاتے۔ کوئی پڑھانے کو تیار تہیں ہوتا تھا۔ایک ایسا

وقت آیا کہ مابوی خاری ہونے گی کہ جمھے کوئی استاد پڑھانے کے لیے تیار بی نہیں ہے۔

ہے۔ ای غم اور مابوی کے عالم میں بید حضرت شاہ عبدالعزیز برخشاہ کے پاس چلے گئے ان کو جا کر کہا کہ حضرت امیرا بیا حال ہے کہ میں پڑھنا تو چا ہتا ہوں جمھے کوئی استاد پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ۔ شاہ صاحب نے فرمایا: اچھاکل میرے پاس آنا۔ شاہ صاحب نے فرمایا: اچھاکل میرے پاس آنا۔ شاہ صاحب نے بیچ کے اندرطلب دیکھی تو رات تہدمیں وعا بھی کی اورا گلے دن ان کو کو صرف و نیچ کا سبق پڑھا یا اور ساتھ تھو کی کی گھین بھی فرمائی۔ اس ایک درس کے پر ھنے کے بعد فرمانے جی میں جہاں بھی گیا میں اپنے استاد کی آنکھ کا تارہ بن کررہا۔ پیر ھنے کے بعد فرمانے جی میں جہاں بھی گیا میں اپنے استاد کی آنکھ کا تارہ بن کررہا۔

پڑھتے کے بعد فرمانے جیں میں جہاں بھی گیا میں اپنے استاد کی آنکھ کا تارہ بن کررہا۔

پڑھتے کے بعد فرمانے کا کو حضرت تا ٹو تو کی تیزائیہ اور حضرت کیکھ بی تیزائیہ نے ان سے میں ماصل کیا۔

### جانے اور مانے میں فرق:

ینا نبید جننا طالب علم میں تقویٰ زیادہ ہوگا اتناعلم میں گہرائی جمق زیادہ ہوگا۔ اب ہم جانبے تو ہوں عمل تہ کرتے ہوں تو ہم نے علم سے فائدہ تو ندا تھا یا۔ تو اس لیے تقویٰ اصلیار کرنا انتہائی منروری ہے۔ کہنے والے نے کہا:

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدُرِىٰ فَيَلُكَ مُصِيْبَةٌ ''اگرتوئين جانتاتو بيايک مصيبت ہے'' وَ إِنْ كُنْتَ تَدُرِىٰ فَالْمُصِيْبَةُ ٱغْظُمُ

''اگرتو جارتا ہے اور گل نہیں کر نا تو سب سے بوی مصیبت ہے۔'' آج ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔آج جس سے بات کروا وہ کہتا ہے کہ میں جارتا ہوں یمنی جانتے تو ہیں گر جاننے پر عمل کتنا کرتے ہیں اور عجیب بات کہ قیامت کے دن سوال بھی بھی ہوگا کہتم نے اپنا علم برعمل کتنا کیا؟ چنانچہ بہت سارے طلبا کود یکھا بدی چیتن ہوتی ہے۔

﴿ قَدُ اَفْلَحَ مَنُ تَزَكَّى ﴾

بی اس می مومولدادر پر دند کی فل استی، اب آپس می جوزت میں اسم مومول کو ملا کرادر نتیج کیا تکالے پر دند کی فعل ماضی، اب آپس میں جوزت میں اسم مومول کو ملا کرادر نتیج کیا تکالے ایس کہ بی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھی جملہ فعلیہ کی تحقیق تو آپ نے کر کی محریہ موجا کہ ہوفقائد افغائم مَن تَدَ فَحْی کی میں اللہ کی فشا کیا ہے؟ جمیں حاصل کیا کر ناجا ہے؟ ادھر دھیال نہیں ہوتا۔ تو فلاح کو اللہ نے تزکیہ کے ساتھ نمتی کیا ہے، جب تک ہم اپنی تزکیر نیس کریں می فلاح نہیں یا کیں سے۔

علم فرقان عطاكرتاب:

توعلم ایک روش ہے جو کھرے اور کھونے کو جدا کر دیتی ہے۔ ایک کتے کی بات

ہے۔ جب صفات مختلط ہو جا کیں، خلط ملط ہو جا کیں توعلم ان کے درمیان Line ہو جا کیں ، خلط ملط ہو جا کیں توعلم ان کے درمیان محاور پر: ایک ہے مخادت اور ایک ہے اسراف۔ اب یہ مخلف صفات ہیں، پہنیس چل کہ ہم خاوت کر سے اسراف اور سخاوت کے درمیان فیصلہ کون کر سے ہیں یا اسراف کر رہے ہیں۔ اسراف اور سخاوت کے درمیان فیصلہ کون کر کا علم کر سے جا کی اسراف کو بہتر ہیں جا کہ بیمسا حمت ہے یا جا اس حاصت ہے۔ مساحت کے جس سے فیر تی کا ظہار کرنا، پروا کہتے ہیں سے فیر تی کا ظہار کرنا، پروا کی نہ کرنا۔ شجاعت اور سخاوت میں قرتی کیا ہے؟ یہ قرق کون کرنا ہے؟ علم کرنا ہے؟ می نہ کرنا۔ شجاعت اور سخاوت میں قرتی کیا ہے؟ یہ قرق کون کرنا ہے؟ علم کرنا ہے۔ اس لیے علم انہنائی ضرور کی ہے۔

# وین کاعلم محفوظ ہے

مرادالكي محفوظ:

اوراللہ کی شان ویکھیں کہ دین اسلام میں علم محفوظ ہے۔ یہاں پرایک تکتے کی بات سنیے کہ جب دی اثر تی تھی تو نی علیظ الما پرغنودگ کی کی کیفیت ہوتی تھی۔ گویا فاہری اعضا کو معطل کرنے کی وجہ کیا تھی ؟ کہ مراوی اور فیض مراوی کے اندراختلاط تہ ہو پائے۔ چنا نچے دھرت ٹانوتو کی بھیا تی اور کیش مراوی کے اندراختلاط تہ ہو پائے۔ چنا نچے دھرت ٹانوتو کی بھیا تی اور کے سامنے کسی نے کہا کہ جی بعض لوگ نی کا المؤلی کی زیارت نیند میں کرتے ہیں اور بعض لوگ نی کا المؤلی کی زیارت نیند میں کرتے ہیں اور بعض لوگ نی کا المؤلی کی زیارت مشاہرے میں جا میتے ہوئے کرتے ہیں تو حضرت نے فر مایا کہ بھائی افضل تو نیند میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت! افضل نیند میں کے اندر تواس کا اندر حواس کا عضر شامل ہوسکتا ہے اور نیند میں حواس معطل ہوجاتے ہیں۔ لہٰذا نیند کے اندر زیارت شامل ہوسکتا ہے اور نیند میں حواس معطل ہوجاتے ہیں۔ لہٰذا نیند کے اندر زیارت افضل ہوجاتے ہیں۔ لہٰذا نیند کے اندر زیارت افضل ہو کہا تا کہ مراوی نے دیا ہم کا موقوف کردیا گیا۔

#### قرآن محفوظ:

یے جوقر آن ملاتو اس کی حفاظت کے لیے دیکھو! محافظین کی ایک جماعت بنا دی ، سبکورٹی کی ایک جماعت اللہ نے بنا دی۔

..... بيقر احضرات تروف قرآن كے محافظ ...

..... بيعلا حضرات معانى قرآن كے محافظ۔

.....ادر بيرمشانخ حصرات بيرمعارف قرآن كے محافظ -

میم بنا دی گئی ،اب نہ الفاظ میں تبدیلی ممکن ، نہ معانی میں ، نہ حروف میں ، نہ معارف میں ، نہ معارف میں ، نہ معارف میں ،کوئی بھی تبدیلی نہیں ،وسکتی محفوظ علم ہے جو نبی طابی ہے لکلا اور آج ہم سکت بہتھا۔

#### حديث محفوظ:

اب قرآن کے بعدرہ گیا نبی مَالِیْلِیا کا کلام جس کوہم صدیث پاک کہتے ہیں۔ صدیث کے اندربھی اللہ تعالیٰ نے

کیکھ رجال الحدیث پیدا کردیے، جوالفانؤ حدیث کے محافظ ہے۔ اور کچھاللہ نے نقبہا پیدا قرمادیے جومعانی حدیث کے محافظ ہے۔ تو کلام اللہ بھی محفوظ اور کلام رسول اللہ تا پیری محفوظ میر محفوظ دین ہے۔

#### علماء كامنصب صوفيات زياده اجم إ:

اورعلا كامنصب بھى يہى ہے كہ وہ دين كے كافظ بن جائيں ۔ لہذا منصب كى وجہ سے اللہ كا منصب بھى يہى ہے كہ وہ دكا كہ علا كى منصى خدمت برنسبت صوفيا كے دیا در كھنا كہ علا كى منصى خدمت برنسبت صوفيا كے دیا دہ اہم ہے۔ اس ليے كہ وہ دين كے كافظ ہيں ، اگر وہ شہوں ہے تو دين بن نہيں دہ ہوں ہے كہ وہ دين نہ رہا تو صوفيا كيا كرسكيں ہے؟ دونوں اہم ہيں كيكن نسبتا و يكھا جائے تو علا كى منصى خدمت زياوہ ہے ۔ لہذا علا كا اكرام دل ہيں ہونا چاہے اور مشارخ كے ساتھ دل ہيں ہونا چاہے كے اس اللہ ہيں ہونا چاہے ہوئى ہا ہے ۔ آئ لوگوں كو ديكھا كہ علا ہے اور علم ہے بُعد ہونا جار ہا ہے یہ چیز یقینا انہائى تا ہل افسوس ہے ۔

المَامِزَالُ ﷺ يَهَالَ تَكَافَرُ مَاتَ بِينَ كَعَلَمَ ظَا بِرَكَامَكُرُ وَاحِبِ الْعَسَلَ ہے۔ ﴿﴿ وَ مَنْ لَهُ يَوْضَلَى مِنْهُ هَيْنًا بِذَوْقٍ فَكَيْسَ يَصْبِوبُ حَقِيْفَةُ النَّبُوَّةِ

وَ خَاصِيَتِهَا))

و معلم کے ساتھ و وق نہیں ہوگا تو تم نبوت کی حقیقت نہیں سمجھ <u>سکتے</u>''

بِعِمْلِ عالم گدھے کی مانند:

لیکن بیمی ذہن میں رکھیں کہ علم ہواورعمل نہ ہوتو اللہ نے قرمایا:

﴿ كَمَعَلِ الْحِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَادا﴾

'' وہ گدیھے کی مانند میں جن کے اوپر ہو جھ لا وابھوا ہے''

عمل ضروری ہے۔ ای عمل کا جذبہ بیدا کرنے کے لیے بیر جالس کی جاتی تیں اور نظم تو آپ حضرات کے پاس میں جاتی ہیں اور نظم تو آپ حضرات کے پاس میں جاتی ہی بہت زیادہ ہے۔ وہ جذبہ کیے پیدا ہو؟ وہ آگ کیے گئے؟ ان مجالس سے وہ تنی گئی ہے، آگ لگ جاتی ہے، اندر بیقراری رہتی ہے۔ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعداس پڑھل کے بغیر چین تہیں آتا علم انسان کو بیقرار دکھتا ہے جب تک کہانسان اس پڑھل ندکر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جس علیٰ نے میہوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلُمُونَ ﴾ "الروه جائة"

اس کا مطلب ہے ان کے علم کوالند نے علم ہی نہیں سمجھا ، حالا نکہ وہ کتاب تو ہڑی -

-<u>#</u> # 7

﴿وَ أَنْتُمْ تَتَلُونَ الْكِتَابِ ﴾

اس لیے ملم محض کے اوپر کفایت کر لینڈ پیریت بڑی فلطی ہے۔ میں دور مرمنط منظم میں مسلم فیارٹ میں

مولاتاروم ويفقط في محيب بات كى الرمات ين

ے علم رُی سر پسر قبل است و قال نے ازو سیفینے حاصل تہ حال

علم جہ بود آل کہ رہ نمایدے زنگ مرابی ز دل بروایدت علم وہ ہے جودل سے گناہوں کے گند کو ٹکال دیتا ہے۔ ای بوسها از مرت بیرول کند خوف و خثیت در دلت افزول کند بیعلم وہ نور ہے جو تیرے سرے دنیا کی ہوس کولکال دے گا ،اوراللہ کا خوف اور الله كى خشيت تيرے اندر برمادے كا۔ ۔ - تو عمانی ج يجوز و لا يجوز ٔ خود ندانی که حوری یا '' تونییں جا منا کے سوائے اس کے بیرجا نز ہے یا نا جائز جمہیں نہیں ہے کہ تو حور ے یابڑھیاہ۔ پھٹیں بند۔'' بقول شاعر نبود غير علم عاشق تلميس ابليس شق '' علم بیں جس کے اندر معشق کاعلم نہ ہو۔ جوعشق کےعلاوہ علم ہے وہ تو ابلیس کی علم چوں ہر دل زنی یارے بود علم چوں برتن زنی مارے بود ''جب علم دل بيل اتر تا ہے تو يار بن جا تا ہے،علم جب جسم پر رہتا ہے تو اس وقت بيرمانپ كي مانند موتاب."

#### - 54144- C(VEB) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103)

لہذاوہ علم جس پڑھل نہ ہودہ جہالت کی مانند ہے۔ علمے کہ رہ حق نہ نماید است تواس عمل کے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے علما کومخت کرنی پڑتی ہے۔

# علائے کرام کے لیے رہنما ہدایات

حعزت اقدس تعانوی عملیا کے چند ملفوطات ہیں جو اس عاجزنے اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے منتخب کیے ہیں۔ بیجلس علاطلبا کی ہے، لبذا ہم اس میں کھل کر بات کر بچتے ہیں ، حعزت کے ملفوطات پڑھ کتے ہیں۔

# O ا بی غلطی تنلیم نه کرنے کامرض:

حضرت فرماتے ہیں کہ علامیں اپنی خلطی تسلیم نہ کرنے کا بروامرض ہے۔ اب میہ بات طعیب کا بل کہ درہے ہیں ، جن کو اللہ تعالی نے علم ہیں ہمی ، جمل ہیں ہمی ، تقوی میں ہمی بروامقام دیا۔ جن کو بجد وملت کہا حمیا ہے ، ان کی تقیص ہے کہ علامی اپنی خلطی تسلیم نہ کرنے کا مرض ہوتا ہے۔ کیونکہ منطق پڑھتے ہیں لہٰذا ولیلیں تو دے دیتے ہیں ، جب برکرے کو دلیلیں آتی ہوں تو دلیلوں کا کیا ؟ جس چیزی جا ہودلیل بنالو۔

حضرت تھانوی میں فیر فیر استے ہیں کہ بیراا پناز مان طائب علمی کا واقعہ ہے کہ سیلا نگا ہوا تھا، میں دیکھنے گیا، واپسی پر کسی بزرگ عالم نے جھے پکڑلیا، کہنے گئے کہ تو کیوں میلے میں گیا تھا؟ میں نے آ کے سے جواب دیا کہ حضرت جو بندہ اس نیت سے جائے کہ میں عالم بنوں گا تو مجھے بہتہ ہونا جا ہے کہ میلے میں کیا ہوتا ہے تا کہ جائز نا جائز کے بارے میں بنا سکوں تو اس نیت سے جانا جائز ہوگا۔ تو عوام گناہ کریں گے اپنے آپ کو مجرم بچھتے ہوئے اور عالم گناہ کرے گااس کو جائز بنا کے۔Logic (دلیل) نکال کیں

\_\_\_\_\_\_

چنانچ ایک مرتبدایک صاحب سے بات ہونے گی، اس عاجز نے ان کو ترخیب
دی کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی چا ہے تو آگے ہے جواب دینے گئے: حفزت! وہ
شریعت کا بھم ہے تا کہ کسی کو نکاح کی نیت ہے دیکھا جا سکتا ہے، لبذا میں راستے میں
گزرتے ہوئے نکاح کی نیت ہے دیکھتا ہوں۔ میں نے آگے ہے کہا کہ اچھاا گروہ
کسی کی بیوی ہوتو گئی میں چلنی والی کا کیا ہے کہی کی بیوی آری ہوتو اس ہے نکاح ہو
سکتا ہے؟ شیطان ایسا چکرچلاتا ہے کہ انسان گناہ کو جا تزینا کے کرر ہاہوتا ہے۔

قواصلاح کی پہلی بات بیرکا پی غلطی سلم کرنے کی عادت ہوئی چاہیے کہ جہال محسوں کرے کہ میری رائے تھیکے جہاں محسوں کرے کہ میری رائے تھیکے جہاں تھی ، بیرا خیال ٹھیکے جہیں تھا تو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؛ خلطی کو تسلیم کرنا آ دم کی نبعت ہے اور تسلیم نہ کرنا شیطان کی نبعت ہے۔ اور اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے اندر ضرور شیطا نیت کا اثر موجود ہے۔ آج جب بات کر دیتے ہیں تو پھر ذہیں جدید نہ جند گل تھر نہیں لوگوں میں تقویل جائے ، کل جمائیں والے ، بلے گا۔ گر سب میں بہ بات ضروری نہیں لوگوں میں تقویل والے ، نیکی والے ، بلندیوں والے ، ایسے حصر احت بھی موجود ہیں ۔ پانچوں انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی لیکن بات اس لیے کر دی گئی کہ ایک بات جود کھنے میں آتی ہے بعض علا اور طلبا میں تو اس بات کر دی۔ گئی کہ ایک بات جود کھنے میں آتی ہے بعض علا اور طلبا میں تو اس لیے عموی بات کر دی۔

## اینا خلاص کاامتحان کرتے رہیں:

دوسری ہات فرمائی کہ علیا کو اپنے اخلاص کا خود امتخان لینے رہنا جاہے کہ ہم اخلاص سے کام کر رہے ہیں یا ریا کاری کر رہے ہیں، یا تخلوق کی رضا کے لیے ،کس کے لیے کر رہے ہیں۔قوبندے کو پرتاقو چل جا تاہے کہ کس کے لیے کر رہاہے؟ Company Love De 3388 CO SEE SE

مثال کے طور برایک مدر سے سے فراغت ہوئی اور دوسرے مدر سے چلے مکتے ، محے تو اس لیے کہ دیاں تخواہ زیادہ ہے تگر میلے مدرے کے تمام عیوب ادر ہا تیں اب لوگوں کے سامنے کرتے گھریں گے۔تو اخلاص کیسا بھٹی! آپ اگر دوسرے مدرسے میں جارہے ہیں تو آپ بتادیں کدیماں میری ضرور تمل بوری نہیں ہوتیں وہال بوری ہوتی ہیں۔نہیں جس مدرہے میں جائیں حے ایک محاذ قائم ہو جائے گا۔اس کے اسا تذہ پر تقید، اس کے طلبا پر تنقید، ان کی نظم میں تنتید، ہر چیز بری ہوگئی۔اب وہ دار العلوم نظرتیں آتا کہیں ہے جی وہ تو دارعظم ہے۔ دار بلغت فاری۔ فاری میں دار کا معنیٰ ہے بھانی علم کا بھانس گھرہے۔ جب تک یباں نے دارالعلم تھا اور جب ہے اب دا رعلم بن گیا۔ تو اخلاص کا امتحان لینا جا ہے۔ اگر کسی مخص ہے الگ ہو گئے تو اب مخالف ہو مجئے، بھئ! اللہ نے جتنا حالم آپ نے فائدہ اٹھایا، آب سید اگر کسی دومرے کے ساتھ محبت زیادہ تحسوں کرتے ہیں تو پہ فرض ہے کہ پہلے کے فقات بیال كريں \_ پہلے پر تقید انسان بمیشہ اپنی نفسانیت كی بدے كرتا ہے، جہال اخفاص ہوتا ہے وہ دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پہلے کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ تو دوسري بات كه علما كواسين اخلاص كاخو دامتحان لينتر رمناح بي-

# o سب سے بکساں تعلق رکھیں:

اور تیسری بات میر کما کو جاہیے کہ ان کا سب کے ساتھ میساں تعلق ہو۔ میہ جو ہوتا ہے تا پارٹیاں بن جانا، لوگوں میں گروہ بن جانا، علا کوان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہے ہے گئی کہ مانے مشامل میں شہادت بھی چاہے جی کہ علا اور نقبها کوعدالت میں شہادت بھی شہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک خوش ہوگا تو دوسرا ناراض ہوگا۔ اس لیے سب کے ساتھ کیساں تعلق ہونا چاہیے کوئکہ میسب کے رہنما ہیں، مجد کے آ دھے نمازیوں کے ساتھ کیساں تعلق ہونا چاہیے کوئکہ میسب کے رہنما ہیں، مجد کے آ دھے نمازیوں کے

الام خین میں اسب نمازیوں کے امام میں۔

## ن عوام كے تابع بن كرندر بين:

ادرعلا کو چاہیے کہ عوام کے تابع بن کر تہ رہیں۔ اور واقعی ہم نے بیم مرض آ ہج کے زمانے میں بہت دیکھا ، ماشاء اللہ! کسی ملک کے صدر کو گالیاں نکلوا لو نکال دیں گے گرمسجد کے صدر کی جو تیاں اٹھا کیں گے۔اس لیے کہ تخواہ وہ دیتا ہے، مسجد کا صدر ہے تا۔ وہ عوام میں سے ہوتا ہے گراس کا کرام ہوتا ہے۔اس کی ہربات کی قبیل ہوتی ہے تو علم کی شان پہیں ہے کہ علاعوام کے تابع بن ترریبیں۔

## 🔾 اہلِ دنیاہے مستنغی رہیں:

اور میہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جوعلا اہل دنیا ہے ''تنفی ہوجائے ہیں ، اللہ غیب سے ان کی مدفر ما تا ہے۔ دین کے معاطبے میں کھریں بات کرتے ہیں تو ان کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ ہاں اگر بھی دنیا دارلوگ آئیں تو : ن کی قدر کرتی چاہیے کیوں؟ ((نعُمَ الْاَمِیْرُ عَلی بَابِ الْفَقِیْرِ))

جودہ امیر تھاا ہے گھریٹی تھا، جب دہ چل کرایک عالم کے پاس آ عمیا تو وہ نسعیم الامیسے بن گیا۔ لہذا دنیا داراگر آئیس تو ان کا اکرام کریں، ویسے بھی حدیث پاک ہے:

> ﴿ وَ إِذَا اَتَاكُمُ كَرِيْهُ الْقَوْمِ فَاكْثِرِمُوهُ) ''اور جب تهارے پاس قوم كريم آئيں تواس كااكرام كرؤ'

> > غير مقصود - كرييجهاند پروين:

اور غیر معدود کے دریے نہیں ہونا جا ہیے ،علما کامقصد زندگی علم اور اس کی حفاظت

ہے۔ علم کے علاوہ جوادھرادھر کے معاملات ہیں وہ مقعود تبیں ہیں، ان کے وربید نہیں ہونا چاہیے۔اس کی مثال تواہیے ہے کہ گھر میں نوکر کی خدمت کام آتی ہے،اس کا فیشن کا منہیں آتا، اگروہ کام نہ کرے اور روز کیڑے ایک سے ایک چان کرآئے تو اس کوکوئی توکری پردکھے گا؟ تو علا کاعلم اور علم کی خدمت بیاللہ تعالیٰ کو پہندہے۔

## نظافت كاابتمام ركھنا چاہيے:

تابم علاكوظافت كا خاص اجتمام كرنا جائي المي المي المي المي المنظافة وصف الديمان » ((السَّطَافة وصف الديمان ») ((الطَّهُوْرُ ضَطُّرُ الْإِيمَانِ»)

تو دین میں پاکی اور صفائی کو پہند فرمایا، اندرگی ہو یا باہری، دونوں کو پہند کیا۔ لہنداعلا کوطبخا صفائی پہند ہوتا جا ہے۔ اب صفائی سے مرادین بیس کہ استری کلف کا خیال رہتا ہو۔ نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے پہننے کی بدیونہیں آئی جا ہے۔ کہڑے میلے تو نہیں ہونے جا میں کہ اپنے کپڑوں پر ہی داغ تظر آئیں۔ حدیث پاک میں ہے کپڑا صاف ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب کپڑا میلا ہوجا تا ہے تو ذکر کرتا چھوڑ دیتا ہے۔ توطبخا صفائی پہند ہوتا جا ہے۔

ا کثرید دیکھا ہے کہ ہم ایسی غذا کیں کھاتے ہیں کہ دانتوں ہیں جم جاتی ہیں اور فظ مسواک سے دانت صاف نہیں ہوتے۔ تو بھائی مسواک تو کریں سنت کی نت سے لیکن اگر آئس کر بمیں اور یہ چیزیں کھائی ہیں تو پھر پرش بھی کرلیں تا کہ منہ ہے بد پوتو نہ آئے۔ کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ انسان استے بڑے منصب یہ فائز ہوا ور منہ سے بوآ رہی ہو۔ اس لیے انسان کو صفائی بہند ہونا جا ہے۔

# فصل عظیم کی حفاظت کرنی چاہیے:

تحصیلِ علم کے بعد ایک نعمت ملتی ہے جس کو کہتے ہیں نفل رتو اس نفل عظیم کی ۔ حفاظت کرنی جاہیے ۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے مبیب مظافیا کم

## O تمام شبهات کاجواب دینا ضروری نهیں:

ایک نکتہ کی بات: علما کوعوام الناس کے تمام شبہات کا جواب دیتا ضروری نہیں ہے۔آج کے دور میں بچینو جوان سائنس کے مسئلے لے کر '' جاتے ہیں۔ تو بھی قرآن پاک میں سائنس کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرض کی تشخیص کریں کہ اس بندے کے اندر مرض کیا ہے؟ اس کو جڑے اکھاڑ دیں تو علاج ہوجائے گا۔ مثال CONTRACTOR SECTIONS

کے طور پرشکوک وشہات کی بڑ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں گی۔ جب محبت موٹی ہوتی
ہے تو عیب پہلے ہوتے ہیں ، محبت پہلی ہوتی ہے تو عیب موٹے ہوتے ہیں۔اللہ ک
محبت موٹی ہوگی تو شکوک پہلے ہوجا کیں کے بلکہ ختم ہی ہوجا کیں گے۔ادرا گرمحبت
پہلی ہوگی تو شکوک موٹے ہوجا کیں گے۔ لہذا اگر کوئی بندہ ایسا آیا جس کو دین میں
شکوک وشہات کا مسئلہ ہے تو تشخیص یہ ہے کہ اس کے اندر محبت الی ک کی ہے۔ تو
جواب دینے کی بجائے اہل محبت کی مجالس میں اس کو بھیج دیجیے،مسئلہ ہی حل ہوجا ہے۔
گا۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال بات مشکل حل شور بے قیل و قال

جھے کی علا کہتے تھے کہ میں آپ کے حضرت سے ملوں گاتو تضوف کے پچھ سوال پوچھوں گا، میں کہتا کہ ضرور پوچھنا، جب وہاں جاتے تھے تو زبان کو تالا لگ جاتا تھا۔ تو مرض کی تشخیص کرنی جاہیے، ہرشبہ کا جواب ویٹا ضروری تہیں ہے۔ اور پھر عوام کے ٹر چنڈ کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید سے سائنس ٹکال ٹکال کے چیش کرتا، جیسے ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں تو یہ بھی درست ٹیس۔

> - زعش نا نمام ما جمال بار مستغنی است باب در مک و حال و خط چه حاجت روئے زیبارا

جوخوبصورت ہوتا ہے اس کومیک اپ کی پھر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بیشر لیعت خوبصورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ اس سے سائنس کو ثابت کرتے پھریں۔

ن ذاتى عوارض كى بنايرامر بالمعروف عندركين:

پر کئی مرتبدایک اور مھی الجھن ہوتی ہے کہ ذہن میں میہ جوتا ہے کہ میں تو فلاں

گناہ کرتا ہوں ٹیں لوگوں کو درس کیسے دوں؟ چنا نچہ بیرون ملک ٹیں ہمیں بیہ سئلہ
بہت چیش آیا۔ ہمارے کی طلبا جو اپنے ملک ٹیں پڑھ کر شنے ان کو کہا کہ بھائی ورس
شروع کرو، پڑھا ناشردع کرو۔ تو بہی جواب کہ جی جمارے تواپنے اندر عمل نہیں ہے،
نگاہ ٹیں احتیاط نہیں ، کھانے پینے ٹیں اِدھراُ دھرکے کھانے بھی سب کھالیتے ہیں، ہم
کیا کی کو کہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکا ہے اور پھر شیطان ذہن ٹیں کیا بات وَ النّا

﴿ أَ تَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالْبِرِّ وَ تَنْسُونَ أَنْفُسَكُمرُ ﴾ " لوگول كوتم يَكَى كى ترغيب دية بهواورايخ آپ كوبمول جاتے ہو''

لبذاعلم پڑھنے کے باجودسب دین کا کام تھپ، بھائی آیت میں امر بالمعروف کوکوئی نیکی سے مشروط تو نہیں کیا گیا کہ جوخود نیک ہوگا دہ امر بالمعروف کرے اور جو نہیں کرسکتا ، تو مشروط تو نہیں ہے۔ آپ خود یہ سوچیں ایک تو عمناہ کے مرتکب ہوئے ۔ ایک کے ہوئے اور کرنا ہے کہ اور گزناہ کے مرتکب ہوگئے ۔ ایک کے مرتکب ہوئے وہمرا تو ٹھیک کرلیس نا کیا پہنے کہ امر بالمعروف کی برکت ہے اللہ مرتکب ہوئے وہمرا تو ٹھیک کرلیس نا کیا پہنے کہ امر بالمعروف کی برکت ہے اللہ اس کی بھی تو فیض عطا قرما دیں ۔

چنانچہ حضرت اقدس تفانوی میں اسے ہیں کہ جب ہیں اپنے اندر کوئی خاص بیاری محسول کرتا تو ہیں ای کے اوپر وعظ کیا کرتا تھا تو وعظ کی برکت ہے اللہ تعالی مجھے شفاعطا فرما دیتے تھے۔ بھی! سننے والوں کے کان دور ہوتے ہیں اور کہنے والے کے کان مند کے نزدیک میرنیت کرلوکداے اللہ! ہیں بات تو دین کی کرر ہاہوں ماب جوکان سب سے قریب ہے اس کوسب سے پہلے تو فیق عطا فرمادے۔

## تحریر و تقریر میں مہارت ہونی جا ہے:

عَمَّا كُوْحُ رِدِاور تَقْرِ رِدِونُول إلى مِهارت ہونی جاہیے۔ کی مرجہ شیطان ذہن میں ڈالنا ہے كہ جی ریا كاری ہے، آئیں! آپ دین كی بات پہنچا رہے ہیں، سلیقے سے طریقے سےلوگوں كی وَیْنَ سُطِّ لُورِ اَسْتُ رَكَ كُراگر یات كریں گرتواس كااڑ ہوگا۔ ﴿ حَكِيْمُوا النَّاصَ عَلَى قَدْدِ عَقُولِهِمْ ﴾

(د کیلمو ۱ اینامل علی فدر عفود بهم) "الوگول سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو"

تا ہم تحریر کا نفع خواص کو اور تقریر کا نقع عوام اور خواص دونوں کو ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں طریقوں سے دین کی خدمت کریں ، تحریر سے بھی اور تقریر سے بھی ۔ محر سجھنے کی بات ہے آج کل علا تقریر کرتے ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے اور مشارکخ ملفوظات بیان کرتے ہیں اپنی بزرگی کو نفاتہ مرنے کے لیے ، سے مراسرتشس بریتی ہے۔

٥ مال پررال نہيں چانی مال ہيا:

ایک اور بات پھرعلا کو مال کے اوپر رال نہیں ٹپکائی چاہیے، آج کل دنیا دار دن کا یمی حال ہے۔

﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِذَٰلِ مَا أُوْتِيَ قَارُوْنَ إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴾ (هص:24)

'' کاش کہ بیرے پاس آتا ہوتا بیٹنا قارون کے پاس تھا، بے شک وہ تو ہوا ہی نصیب والاہے''

تواس وفت کے علانے ایا نہاتھا؟

﴿ وَ قَالَ الَّذِينَ أَوْتُو الْعِلْمَ دَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ عَيْرٌ ﴾ (تقص: ٨٠)

#### CONTRACTOR STATES (120 TO SECTION OF THE PARTY OF THE PAR

''اورهم والول نے کہا: ہائے تمہاری پر بادی اللہ کا تو اب بہتر ہے'' ان کے دور ش بھی جوهم کا دارے ہوگا وہ بھی بات کرے گا: جو میر نے تھیں ہے۔ ش ہے ، اللہ جھے پہنچا دے گا، بش مال کے پیچھے اپنے وین کونہیں پیچے لگا۔ ہم نے دیکھا کہ علا مال کی وجہ سے السی مساجد بش امامت کرتے ہیں جو بد مقیدہ لوگوں کی ہوتی ہیں، بد حات ہو رہ بی ہوتی ہیں اور خاموش ہوتے ہیں۔ کیا کریں تی ہمیں امامت جو وہاں کی ۔ تو السی جگہول میں جہاں استے غلط عقائد کہ شاید دین سے بی قار غے ہوں وہاں جا کران کے امام نے ہیں، مال کی خاطر۔

> ﴿ أَمْرُ تَسْتُلُهُمْ عُرَجًا فَعَرَابَةً رَبُّكَ عَيْرٌ وَ هُوَ عَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ آيت پڙه مرول خوش موجا تاہے۔

### علا کا فریناتے نہیں، بتاتے ہیں:

اورآج حوام الناس کو بینلطی نگ تی، بی علاقو حوام کوکا قربناتے ہیں۔ ہمائی اپنی خلطانی کا از الد کرلیس کہ علا عوام کو کا فربناتے تہیں کا قربناتے ہیں۔ کوئی کفری ہات کرے گایا ذالد کرلیس کہ علا عوام کو کا فربناتے تہیں کا قربناتے ہیں۔ تو ہناتے ہیں۔ تو ہنا تو جرم نہیں ہے۔ مند پر کا لک گئی ہوئی ہو کوئی کے کہ بی کا لک گئی ہوئی ہو تو وہ دشمن نہیں وہ تو وہ مشمن نہیں وہ تو وہ ست ہے، اگر نہ بتا تا تو کا لک گئی رہتی۔ ای طرح اگر ہم کفر پرعمل کریں گئے وہ تانے والا جمارا دوست ہوگا وہ دشمن نہیں ہوگا۔ کریں گئے وہتانے والا جمارا دوست ہوگا وہ دشمن نہیں ہوگا۔ علا کا فریناتے ہیں۔

## ن علاكوسلوك مين مجاهده كم كرناروتاب:

ایک بات اور کر حضرت تھا توی ہو اللہ نے لکھا کہ مانا کوسلوک سیکھنے ہیں جاہدہ کم

کرنا پڑتا ہے۔وہ کیوں؟ کیلی لکڑی کا جلانا مشکل خٹک لکڑی کوجلانا آسان، وہ فورا

آگ پکڑ لیتی ہے۔ تو پہ طلباعلم حاصل کرنے کے لیے جو بجاہدہ کرتے ہیں تو پہ خٹک

لکڑی بین چکے ہوتے ہیں۔اب کسی صاحب دل کی بجلس ہیں آئیں، ہیں تیلی لگانے

والی بات ہوگی۔ ہمارے مرحدِ عالم بولیا ہو یہاں بک فرباتے ہے کہ کوئی عالم اگر

بھے چالیس دن وے وے ، تو چالیس دن ہیں اس کے دل کے اعدر نبست کا فور بہدا

ہوجائے گا۔ اور حدیث پاک ہے ولیل دینے ہے جس ہی فربایا کیا کہ جو انہان

پووٹ جاتے ہیں ، اس حدیث پاک ہے دلیل دینے ہے جس ہیں فربایا گیا کہ جو انہان

پووٹ جاتے ہیں ، اس حدیث پاک ہے دلیل دینے ہے۔ یہ نے ایس کے دل ہیں محمت کے چھے

عالیس دن پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے دل ہیں محمت کے چھے

عالیس دن پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے دل ہیں محمت کے چھے

عالیس دن پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے دل ہیں محمت کے چھے

عالیس دن پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے دل ہیں محمت کے چھے

عالیس دن پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے دل ہیں محمت کے چھے

عالیس دن پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے دل ہیں محمت کے چھے

عملت کے چھٹے پھوٹے ہیں ، حضرت اس معدیت پاک سے دلیل لیا کرتے تھے۔ یہ نے ایس کے دل ہیں کرتے تھے۔ یہ نے ایس کو گھے۔

#### CONTRACTOR CONTRACTOR SERVICES

نیت اگر ہوادر اخلاص کے ساتھ انسان اگر اپنے آپ کو پیش کر دے ، چاکیس دن حارے اکابر کے لیے بہت ہوتے ہیں۔

## مضامین کوآسان بنا کر پیش کریں:

تعلیم تعلم کے دوران درس دیتے ہوئے مضامین کوآسان بنا کر پیش کر یں بنس ذہن میں یہ بات ڈالٹا ہے طلبا سمجھیں سے اس کو اتنا علم ہی نہیں۔ تو الی سخت اصطلاحات استعال کریں ہے کہ بات طلبا کے سریے گز رجائے گی اور وہ کہیں ہے کہ جی بڑاعلم ہے ہمارے استاد کے باس تو مضامین کوآسان بنا کر پیش کریں ، جب طلبا سمجھ لیس سے تو استاد کی انہیت خود بخو دول میں آئے گی۔

#### ٥ مدارس مي اصلاحي بيانات كروات رين:

اور اگر مدارس چلا رہے ہیں تو مدرسے بیس املائی بیانات معمول کے حساب سے کروانے چاہئیں۔ بعض مدارس بیس تو عصر کے بعد مشائخ کے ملفو ظات کی مجلس ہوتی ہے یہ بھی تھیک ہے۔ وگر نہ اصلاحی بیانات ہوتے رہنے چاہئیں ۔ ﴿ وَذَکِرُ وَ فَاِنَّ الذِّ کُرِی تَنْفَعُ الْمُوْمِنِینَ ﴾ (ڈربات:۵۵) '' تھیجت کیجے بھیجت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔''

اس سے طبیعت کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ طالبات کے مدرسہ یں کہا کہ جو طالبات یا تاعدگی کے ساتھ نونمازیں پڑھیں گی، پارٹی نمازیں فرض اور چھٹی اشراق، ساتویں چاشت، آشویں اور بین اور تویں تبجد، تو اس کو ہم انعام دیں گے۔ آخر میں لکھ کر دیا گیا کہ مدرسے کی بیٹس طالبات نے انعام حاصل کیا۔ معلمات نے اس کا ریکارڈ رکھا، الحمد دلندایک

#### CONTRACTOR TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTA

مدرسہ کے اندربتیں بچیاں ایس لکلیں جنہوں نے پورے سال میں نونماز وں میں سے ایک نماز بھی قضانہیں کی ۔ چنانچہ جواللہ کی محیت کے طلب گار ہوتے ہیں وہ تبجد کا اہتمام تو اس طرح کرتے ہیں جس طرح عوام الناس فرض نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اصلاحی بیانات سے فائدہ ہوجا تا ہے۔

## 🔾 اپنے او پرسخت دوسروں پرزم:

ایک اصول کی بات کہ عالم کواپنے او پر سخت ہونا جا ہے اور دوسروں کے او پر زم ہونا جا ہے یہ نفس اس کے خلاف سکھا تا ہے ،نفس کہتا ہے کہ دوسروں پہنخت اور اپنے او پر زم ۔

# نعلم کی نعمت پراللہ کا احسان ماننا چاہیے:

بيالله كااحبان با ناچا ہے كہ بيات نے علم كانور عطافر مايا۔ رَضِيْنَا فِسْمَةَ الْجَبَّادِ فِيْنَا كَنَا عِلْمٌ وَ لِلْجُهَّالِ مَالٌ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ فَوِيْبٍ وَ إِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَوْالُ

آج کے دنیا دارلوگ اگر اس علم کی اہمیت نہیں ماننے تو پھر کیا ہے، ہم نے تو وہاں پیش ہوتا ہے جہاں پرور د کارعلم کی اہمیت کوجاتا ہے۔

ایک طالب علم تھا مدرسہ پڑھنے کے لیے آیا کسی انگریزی دان سے اس کی ملاقات ہوگئی تو اس نے کہا: کیا ملال بن رہے ہوکسی نے تہیں نوکری بھی نہیں دین تو وہ قیارہ گھر بیٹھ گیا۔استاد مجھدار تھے،انہول نے بہتہ کروایا کہ طالب علم آ کیول نہیں

ر ہا؟ توطالب علم نے حالات سنا دیے کہ میری تو اس بندے نے حصار تکنی کی ہے کر دیا۔ تو انہوں نے قرما یا کہ تو ملتے تو آ ، تو طالب علم ملتے کے لیے ہمیا۔ انہوں نے اس طالب علم کوایک پیخردیا اور کها که جاؤوه جو سبزی کی دکان ہے وہاں سے سبزی لے کر آؤر مورت ميزي كى دكان چلاتي تنى ، طالب علم نے ميزى ما كى كداستے كلوگا جريں وے دوراس نے کھا: ہے؟ اس نے کھا: بہ پھر ہے۔اس نے پھر دیکے کر کھا کہ ہے دو ورندود کو جرین ادهرنی رکه جاؤ ۔اس نے والیس آ کر کیا: استاد تی اس مورت نے ہوا خصہ کیا اور اس پھر کے بدلے دوکلوگا جریں بھی شدویں۔ انہوں نے کہا: احجما فلاں خیاری والے کے پاس جاؤ منیاری والے کے پاس لے کر حمیااس نے کہا: بھائی ہیں اس پھر کے بدلے بزاررویے کا سامان دے دوں گا۔ ٹاکردیوا جران ہوا، ایجا ہزارردیے کا استاد کے پاس وائس آیا۔استاد نے کہاجیس ،فلاں جیوار کے پاس جاؤ! اس جوار کے پاس کیا، تی سے چرش نے وینا ہے، اس نے کھا: اس کے بدلے لاکھ رویے دول کا تو شاکرواور جران ہوا۔استاد کے پاس آکر کہنے لگا: حضرت جھے یات بجونس آئی مورت نے تو ایک کلوگا جریں ندویں ۔ منیاری والا بزارر و پیدا درجیولر والالا كوروبيدوية برآما دو تعاقب واستادت كها كديه بترخيس ميراب مبزى والي كو اس کی کیاشنا خست اور منیاری والے کو بھی تعوز اینة تغا اور چیو*ار کو تح*ے پینة تھا۔اس نے لا کھ روید قیت لگائی۔ توعلم کی قیت وی نگائے گانا جوعلم کی شان کو جانا ہے۔اب الكريزي خان بيوار \_ كوكياية وي علم كي الجيت كا \_

پھر تھوڑے دن گزرے تھے کے باوشاہ وقت کوایک سئلہ پڑھیا، اس نے بندی کو کہدویا تھا کہ اگر تھوڑے دن گزرے تھے کے بادشاہ کا کسی کو پند کہدویا تھا کہ اگر تو جا تد ہے دیا دہ خوبصورت جیس تو تھے طلاق ۔ اب سئلہ کا کسی کو پند جیس کو ان تو تل دے ہاں استاد کے پاس بندہ بھیجا۔ استاد نے اس

#### CHANGE CINED SECTION S

لڑے کو بھیجا کہ بیٹوئی ہے اور بیاس کا جواب ہے، بیاس کو فتوئی وے کر آؤ۔ بیا بادشاہ کے پاس کیااس کو جا کر جواب دیا کہ تی بیوی کو طلاق نبیس ہوئی اس لیے کہ اللہ نے قرآن یاک بیس قرمایا:

﴿ لَقُدُ مَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيْهِ ﴾ (الين ٣٠) 

د جحيّ ته م في انسان كوسب سي بهتر صورت يريداكيا"

تو انسان چائد سے زیادہ خوبصورت ہے،اس نے جب مئلہ بتایا تو بادشاہ نے اس کوانعام دیا بسواریاں بھی دیں اور لوگوں کو کہا کہ اس کو گھر پہنچا کے آؤ۔شاگر د حیران کہ بادشاہ نے اتناخزانے کا مال بھیجا!

تو بھائی دنیا دارلوگوں کے بیرجو کوشٹس (تبعرے) ہوتے ایں ان پر کان می شہ دھراکریں کوئی کچیٹا کہ ملاں بن رہے ہومولوی بن رہے ہو، دل میں ہنا کریں کہ بھارے کو قبت کا کیا پیتہ؟ اس کو کیا معلوم کہ علم کی شان کیا ہے؟ اس کی جہالت کے اوپر دل میں جیران ہواکر ہے۔ تا ہم اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا پیانشد کا کتنا بڑا انعام

نين البيلي كمايس:

حضرت نا لولوی میشانی فرماتے تھے کہ تین کتابیں البیلیا ہیں۔ ایک فرماتے تھے تراکن پاک۔ دوسرا فرماتے تھے بخاری شریف۔ اور تیسرا فرماتے تھے مشوی شریف۔ تین کتابیں البیلی ہیں ، کیاعلوم ومعارف اس کے اندر تھرے ہوئے ہیں۔

## علم میں کامل ہونا مشکل ہے:

لیکن عجیب بات ہے کہ علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے انسان کو علم اور عمل دونوں کو جوڑنا پڑتا ہے، ہر بندہ کالل نہیں بنمآ۔ چنا نچہ ایک صاحب بتھے سیبویہ استاد کے پاس بیٹھے صدیث پڑھ دہے تھے، تو حدیث مبار کہتھی

﴿ مَنْ قَاءَ فِي صَلولِهِ أَوْ رَعُفَ ﴾

توال نے مدیث پاک میں رعف کے بجائے رعف پڑھا

توجب ججول پڑھا تواستا دیے کہا کہ یاروہ علیم احدے پاس جا کے پچھ دن پڑھ لیتے۔ دونحو کے امام تھے۔ تو سیبویہ دہاں ہے اپنے استارعلیم احمد کے پاس مجے ۔ پھر ساری زندگی صرف ونحو میں گزار دی ، چونتیس سال کی عمر میں وہیں وفات ہوئی ۔ امام الصرف والخو کہلا کے لیکن باتی علوم تو حاصل نہ کر پائے ، ایک ہی لائن کے اندر کامل ہے۔۔

ابن تیمیہ کودیکھو! کتا اللہ نے علم عطافر مایا۔ حضرت تھانوی میکافیہ فرمائے ہیں کہ ابن تیمیہ میکافیہ منقولات کے خلائری اور منقولات کے اناثری تھے۔ منقولات محدیث کے علم میں علانے کہا کہ ابن تیمیہ کہیں کہ میں نے حدیث بہیں کی قومان لوکہ وہ حدیث موضوع ہوگی۔ اللہ نے انہیں حدیث کا انتاعلم دیا۔ لیکن معقولات، تھی، حدیث موضوع ہوگی۔ اللہ نے انہیں حدیث کا انتاعلم دیا۔ لیکن معقولات، تھی، فقاہت میں بہ حال تھا کہ آٹھ تراوت کی افزی دیا۔ صحابہ جنافی کہ انتاعلم دیا۔ لیکن معقولات، تھی، فقاہت میں بہ حال تھا کہ آٹھ تراوت کی افزی دیا۔ صحابہ جنافی کہ اندر تمام صحابہ جنافی کہ اندر تمام صحابہ جنافی کہ کہیں تراوت کے برحائیں اور کسی صحابہ نے اس پر اعتراض بی نہیں کیا۔ تو منقولات کے کھلاڑی اور معقولات کے اناثری۔ کائل بنا کوئی آسان کا منہیں ہے کائل بنے کے کھلاڑی اور معقولات کے اناثری۔ کائل بنا کوئی آسان کا منہیں ہے کائل بنے کے کھلاڑی اور معقولات کے اناثری۔ کائل بنا کوئی آسان کا منہیں ہے کائل بنے کے کھلاڑی اور معقولات کے اناثری ہے۔

## نفتہ ہوں کے دیو بند کا کمال علم عمل علمائے دیو بند کا کمال علم عمل

جہارے اکا برعلائے دمج بندگی شان بیٹمی کہ پہلے انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر کاملین کی محبت پائی تو اللہ نے پھران کو کمال عطا کیا، چنانچہ بیسٹر ارشاد پر بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور بایزیدِ نظر آئے تھے اور جب سندِ صدیث پر بیٹھتے تھے تو وقت کے عسقلانی اور قسطلانی نظر آئے تھے ، اللہ نے کامل بنایا۔

حضرت انورشاه تشميري مينية كي شان على:

ا کا پر علمائے دہو بند کے بارے میں ذراس کیجے، بیٹا باپ کی بات کر کے خوش مونا ہے، طالب علم اپنے استاد کی بات کر کے خوش ہونا ہے تو ہم اپنے استاد کی بات کیوں نہ کریں؟ علامہ شبیرا حمر حثمانی محتلظہ جنہوں نے شرح مسلم کھی فصع المعلم ہے نام سے ، جن کے علم کالو باد نیا مانتی ہے، وہ اپنے استاد علامہ انور شاہ کشمیری محتلظہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

مَسَأَلْتُ عَلَّامَةُ النَّقِيِّ التَّقِيُّ الَّذِي لَمْ تَرَى الْعُيُوْنِ مِثْلَةَ وَلَمْ يَرَةَ مِثْلَةَ

''لینی بیں نے ہو چھا اپنے استاد وعلامہ جونتی بھی تھے اور تقی بھی تھے۔وہ فخصیت کہ ان جیسے علم والا آتھوں نے نہیں دیکھا۔اوران کی آتھوں نے بھی ان جیساعلم والانہیں دیکھا۔''

وَ لَوْ كَانَ فِي طَالِبِ زَمَانٍ لَكَانَ لَهُ شَانٌ فِي سَبُقَةِ آهُلِ الْعِلْمِ عَظِيْمٌ

"الريراني وتول من موت توعلم كطقه من ان كى بدى شان موتى ""

وَ هُوَسَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا ٱلْاَنُورُشَاه ٱلْكَشْمِيْدِى اورده مَعْرت مولانا الورشاء حثيري مَكَيْلَة تَے۔

اب مَنا نَمِن كَه علامه مُعْمِري وَيُغَدِّهِ كَ بارے شبير احمد حثاني وَيَعْدَدُ الربي الفاظ كمّة بين تو ان كى عليت كى كياشان موگى؟

حضرت اقدس اشرف علی تفالوی میکنید فرماتے نئے کہ جب معترت علامدانور شاوکشمیری میکنید جب مجلس میں تشریف لاتے تھے تو جمع پران کی علی جلالسید شان ک وجہ سے دبیت طاری ہوجاتی تھی۔

حضرت مولا نارشیداحد کشکوی کی شان علمی میشدید:

وه طامدانورشاه کشمیری مُعَنْظِهِ وه بمارسنا کابرے بارس ش کھنے ہیں: إِبْنُ نُسَجَيْدِ اَلْبِعَصْدِی صَسَاحِبُ الْبَسْءِ الوَّالِقِ اَفْقَهُ عِنْدِی مِنَ الشَّامِیْ الشَّامِیْ

''میری نظری این نجیر معری صاحب البحرالرائق شای سے زیادہ نتیہ ہے'' یہ بحررائق شرح ہے کنزالد قائق کی ،معر کے عالم این نجیر میں ہے اس پر کاب کمی۔ اس لیے جو تضعی کی افقہ کے طلبا ہوتے ہیں وہ اس کاب سے بدا استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں طلامہ انور شاہ کشیری میں ہے فرماتے ہیں کہ شای سے زیادہ فقیہ تھے۔

لِانَّ امَارَاتِ الْفِقْدِ طُلُوعٌ مِّنْهُ

"اس ليے كمان كا عرفق كان چىكى تقى"

علامات چیکن بھی ان سے ۔ تو این نجیر کے بارے میں تھی بڑی بات کی اور پھر فریا تے ہیں: وَ كَذَالِكَ شَاهُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ ٱلْمُحَدِّثُ الْدِهُلُوى وَ كَذَالِكَ شَيْخُ مَشَالِيْعِنَا رَشِيُد اَحْمَد كُنْگُوْهِى ٱلْحَقَدُ عِنْدِى مِنَ الشَّامِى بيعلامه الورشاد صميرى مُسَلِّهُ فراح بين كه مرى نظر من صفرت مولا نارشِه احراتكوى مُسَلِّعُ علامدشامى مُرَيَّظُ سنة زاده نفيه تقر

چنانچ حفرت تنکوئل میند کے فیخ حضرت حاتی الداد الله مهاجر کی میند اپنی است کتاب منیاع العلوم کے اندر فرماتے ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی رشید احمد میند کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلی مجھیں۔ بینی استاد اپنے شاکر د کے ہارے ا میں، پیراپنے مرید کے بارے میں کہ رہا ہے کہ وہ ان کو مجھ سے بہتر مجھیں اور ان کے دجود کوفنیمت مجھیں۔اب ایسے لوگ دنیا میں پیدائیس ہوتے۔

حاجی صاحب فرماتے تھے:جس طرح شمش تیمریز میشاند کی زبان مولانا روم میشاند ہے،ایسے بی مولوی قاسم میری زبان ہے۔جومعارف میرےول پروارد جوتے ہیں،اللہ ان کومولوی قاسم کی زبان اورقلم سے اداکروا دیتے ہیں۔

چنا نچر صرت نانوتوی میند نے جب مناظرہ شاہ جہاں پور میں حصر لیا تو تمام نظام ہوا نجر میں حصر لیا تو تمام نظام ہوا نظام کی حقامیت خابت کردی۔ جب حضرت نانوتوی میند کی کامیا بی کامل مولانا رشیدا حرکتگوی میند کی کوجوا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ شاگرد نے پوچھا کہ اس کامیا بی ہے کہ اب کی آنکھوں میں آنسو کی جب کہ اب جارا دوست ہم سے جدا ہوجائے گا، ان کو میں آنسو کیوں؟ کہا کہ ہاں لگتا ہے کہ اب جارا دوست ہم سے جدا ہوجائے گا، ان کو اللہ نے جس کام کے بیدا کیا تھا کہ دنیا میں اسلام کی حقا نیت کو خابت کرتا، انہوں نے دنیا میں اس کو خاب کرتا ہائی تھی۔ انہوں کی کھا خوب کی دفات ہوگئے۔ اللہ رب العزب نے دعفرت مولانا قاسم نانوتو کی کو انہی میں شان عطافر مائی تھی۔

اور حفرت مولانارشدا حد کنگوی میشد کے بارے بیں سائی لوکل شاہ
انبالوی مجددب میشد فرماتے تے بی نے رشید اند کنگوی میشد کومبر نبوی بیں
مندافآء کے اور میشد فرماتے ہے بی نے رشید اند کنگوی میشد کومبر اور میاں عبد
مندافآء کے اور بیشے دیکھا ہے۔الی فقاست اللہ نے مطافر مائی تھی۔اور میاں عبد
الرجیم دلائی میشد میں حب الکشف بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیں نے مولانا
رشیدا حد میشد کودیکھا اس محض کا قلم عرش الی کودیکھ کرچاں ہے۔

حضرت مولا نافضل الرحمن منج مرادآ بادي يُشالله كي على شان:

چنانچ مولا نافعنل الرحمن عنج مراد آبادی و مینید کاکشف بردامعروف تها، مها حب
کشف بزرگ یخدا تناکشف تن که دهنرت همدالی ملکی و مینید جن کابرداعلی مقام
تها، موطا امام ما لک پرانبول نے حاشیہ لکھا، شرح وقابہ پر انبوں نے حاشیہ لکھا۔ دو
مولا نافعنل الرحمن و مینید سے ملئے کے لیے آئے تو راستے میں تھرنماز پڑھنے میں کو لک
فلطی کر لی تو مولا نافعنل الرحمن و مینید نے جب مصافی کیا تو فرما یا کداھے بڑے حالم
سبے مجرحے ہوا درتم نے راستے میں تعرنماز میں بیظلمی کر لی، اور انبوں نے اپنی غلطی
کو التنہ کی کیا۔ ایسا کشف اللہ نے عطافر ما یا تھا۔ صاحب تقسیر حقائی مولا نافعنل الرحمٰن
و کو سلنے کے لیے آئے تو حضرت نے فرما یا کہ بتاؤ جمل اور ائیل کامعنی کیا ہے؟
کو تنہوں نے کہا: اوز نے قو حضرت نے فرما یا کہ بتاؤ جمل کا معنی ہوتا ہے مونا رسا اور
ائیل کامعنی ہوتا ہے بادل ۔ کیونکہ مفسرین نے اس کا ترجمہ بادل مجی کیا۔
ائیل کامعنی ہوتا ہے بادل ۔ کیونکہ مفسرین نے اس کا ترجمہ بادل مجی کیا۔

﴿ أَفَلَا يَهُ فَكُودُ وَ اللَّهِ الْإِبِلِ كُيْفَ عُلِلَتُ ﴾ (الفاحية: ١٤) مولانا احماعلى سهار نيورى مُعِينَة بير حَفرت شاه عبدالعزيز مُعَالِثة كَ شاكر د عَفاور اكابرينِ علاد يوبند عِن سنة عنه ان كوالله تعالى نے حديث عِن بوا اعلى مقام عطا

## BEHARLANE BESSER CONSTRUCTION OF THE OF

فر ما یا تھا۔ انہوں نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھا، جب ابھی لکھ رہے تھے تو مولا نافضل الرخمن مینید ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے فر مایا کدمولانا حاشیہ میں قلاں جگہ پر کیا لکھا؟ دیکھا تو وہاں کتابت کی غلطی تھی۔ ایسا کشف اللہ نے حضرت مولا تافضل الرخمن مرادآبادی مینید کوعطا کیا تھا۔

جنانچہ ایک مرتبہ ان کا خادم حضرت کنگوری میشدیہ کو ملنے کے لیے آیا تورخصت ہوتے ہوئے حصرت مختکوہی میشاہ نے فرمایا کہ اینے چیر کو کہنا کہ خلق محمری کو اختیار س میں اور صبط ہے کام لیں ، اس لیے کہ مولا نافضل الرحمٰن مراوآ با دی میشانیہ آنے والے کو ڈائٹتے بہت تھے ۔ جیسے لوگ کہتے ہیں تا بزے جلالی میں تو طبیعت ذراان کی ا ہی تھی۔ تو حضرت گنگوہی میسلیر نے ان کے خادم کو کہا کہ اپنے بیر کو کہنا کہ وہ خلق محرى اختياركرين اور ضبط ہے كام لين، وہ جب ملنے آئے تو مولا نافضل الرخمن ترک اللہ نے کہا کہ اچھاتم ان سے ل کرآئے تو انہوں نے کہا کیا تھا؟ کشف ہوگیا۔اس نے کہا كمانهوں نے كہا تھا: ' ويرے كہنا كەخلق محدى اختياركري'' - كہنے لگے كدوراصل میرے پاس جوآتے ہیں بیاصلاح کے لیے نہیں آتے بہتو تعوید گنڈے کے لیے آتے ہیں،اس لیے بین ان کی اصلاح کے لیے ڈائٹ ڈیٹ کرتا ہوں ۔اور میں اس صاحبزادے جبیبا ظرف کہاں ہے لاؤں؟ ۔ بعنی حضرت کنگوہی میں کے طرف ا شارہ کیا کہ میں اس صاحبزاد ہے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں ،وہ سمندر کے سمندر بی کر بیٹھا ہےا ور ذکار بھی نہیں لیتا۔اس سے انداز ہ لگا بیٹے کہ حضرت مولا نارشید احمہ "مُكُوبِي مِينِيدٍ كَيْنَكُي شان كَمَاتِعِي؟ "مُنْكُوبِي مِينِيدٍ كَيْنَكُي شان كَمَاتِعِي؟

جاری نظر میں وہ قطب الارشاد متھے۔قطب لاارشاد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلاواسطہ یا الواسطہ دین کے ہرشعے کا کام لیتے ہیں۔ حضرت مولا نارشیداحر کنگوہی میشانیے کے خلفا کی علمی خد مات:

اب ذراسنے! حضرت مولا ٹارشیدا حرکنگوی میشید کے جارخلفا تھے۔

ان من سے پہلے خلیفہ معرت مولانا الیاس میسلید تو اللہ نے ان سے وین ک دموت کا کام لیا د نیا ہیں۔ بیدموت دین کا ایک شعبہ ہے۔

﴿وَ يُتُلُوا عَلَيْهِمُ أَيَاتِهِ وَ يُزِّكُمُهُمُ

اور دوسرا شعبہ تزکیر۔ چنانجہ حضرت کے دوسرے خلیفہ شاہ عبد الرحيم رائے بوری محفظ تو الله نے حضرت رائے بوری محفظ سے ترکید کا کام لیا ۔ شروع میں حعرت مولانا الیاس میشد این جماعتوں کونز کیے کے رائے پور بھیجا کرتے تھے تو "ويؤكيهم" كاكام بحى ان سے ليا۔

"وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ"

ہے تیسرا شعبہ مماب کا علم سکھانا۔ تو ان کے خلیفہ معترت مولا ناخلیل احمہ سار نیور کی میشان جن کے خلیفہ ہے می الحدیث معرت مولانا زکریا میشان آب بتاكي الشرف ان عيد و يعلمهم الكتاب "كاكام لياكنيس ليا؟ آج ونياك اندرا گرقرآن باک کے بعد کوئی کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ فضائل اعمال ک ستاب ہے۔انڈرتعالی نے فیفن جاری فرماویا۔

> چوتھاشعبہ ہے: وَ الْحِكْمَة

حکمت ہے! قامت دین کرنا۔ تو ان کے خلقاء ش ایک حضرت بھنے الہند میشاہ

تبي<u>ن</u> لباء

ہیں۔اب بتا کیں اللہ تعالی نے حضرت شیخ البند میں ہے اقامت دین کا کام لیا کہ

تو حضرت رشیدا جد گنگوی مینید فطب الار شاو تھے۔الله رب العزت نے دین کے تمام شعبوں میں ان ہے کام لیا۔ بدلوگ کون تھے؟ علائے دیو بند کے اکابہ تھے۔حضرت نا فوتوی مینید حضرت گنگوی مینید ہی احترت اقدس تھا فوی مینید مجد وطن ،اللہ نے ان سے علم کا بھی کام لیا اور تزکیدا ور تصغید کا بھی ۔ ملم کے مینید مجد وطن ،اللہ نے ان سے علم کا بھی کام لیا اور تزکیدا ور تصغید کا بھی ۔ ملم کے بارے میں ونیا میں وہ برار کتا ہیں ان کے نام سے موجود ہیں۔ایک آ دی نے فہرست بنائی تھی تو انہوں نے چھییں سو کتا ہوں کی فہرست دی تھی۔ لیکن کتا ہوں سے اور کتا ہیں ان کو تکال دیں تو دو براد کتا ہیں انہوں نے تکھیں۔اللہ تعالی کے ان سے تزکیر کا کی مالیا۔اللہ کی شان ویکھیں!

ترکیل جب بن تکمی ان کو تکال دیں تو دو براد کتا ہی انہوں نے تکھیں۔اللہ تعالی ویکھیں!

ترکیل کا م لیا اور پھر اللہ تعالی نے ان سے ترکیکا کام بھی لیا۔اللہ کی شان ویکھیں!

ترحیل کا کام لیا اور پھر اللہ تعالی نے ان سے ترکیکا کام بھی لیا۔اللہ کی شان ویکھیں!

ترحیل کتان میں اسے برے برے داری ہیں، ان میں سے اکثر حدادی ان کے شاکر دوں کے ہیں۔

حضرت مولا نامنی حمد تفتی مراید ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے دارالعلوم کراچی کی بنیا در کھی۔

تعفرت بنوری میلیا ان کے خلیفہ انہوں نے بنور فی ٹا ون کی بنیا در کھی۔ یہاں پنجاب میں جامعہ انٹر فیران کے خلیفہ معفرت مفتی محمد صن میکیا ہے ہے اس کی بنیا در کمی۔

ملتان کے اعد خیر المدارس بڑا مدرسہ ہے، ان کے شاگر دیتے معرت خیر محمہ جالند هری میلیدے ، انہوں نے اس کی بنیا در کھی۔

یہ ہوے ہوئے ملم کے جشمے جوآج اس ملک میں جی او پینف کن کی وجہ ہے پھیل رہا ہے،ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔

مرجر باتی کام تنااللہ نے معرت مرنی میشان سے پورا کروا دیا۔ ایک طرف تو

فرگی کو ملک سے نکالنے کی محنت کررہے تھے، جلسوں میں تقاریر کیا کرتے تھے، دوسری طرف رات کے وقت مدرسہ میں آئے تھے اور بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔اور دیکھوا پڑے بڑے مدارس ان سے شاگرووں نے بنائے۔ چنا نچہ حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب وامت برکامہم ہمارے سرکا سایہ، وفاق المدارس کے صدر، آج انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے، جامعہ فاروقیہ ہمارے اکا برکا بودالگا ہوا ہے۔

پھرآ کے دیکھیے! بنجاب کے اعرد جامعہ مدنید، حضرت مولانا محد میاں حضرت مدنی تعظیم کے دیکھیے و را العظوم حقائیہ مدنی تعظیم کے خلیفہ سے العظیم حقائیہ کے حضرت مولانا کے حضرت مولانا کے حضرت مولانا عبد الحق محفظہ کے بیمی ان کے خلیفہ سے، مارے حضرت مولانا عبدالما لک صدیقی محفظہ سے بھی انہوں نبیت یائی۔

## تربيتي محالس كالمقصد:

تو معلوم ہوا کہ جتناعلم کا فیض آ مے چلا بدان لوگوں سے چلا جنہوں نے علم بھی
سیکھا اور مشارُخ کی محبت ہیں بھی رہے جہاں انہوں نے عمل کرنا بھی سیکھا۔ تو تر بہتی
عجائس کا مقعمد تی بھی ہے کہ اس چیز کو ذہن ہیں ڈالا جائے کہ ہم نے علم تو حاصل کرلیا
تحصیل علم کی منزل ملے ہوگئی اب استعال علم پر ہمیں قدم بر حانے کی ضرورت ہے۔
تو علم کو استعال بھی کریں اور تقویٰ کی زندگی اپنا کیں تا کہ اللہ علم کا فیض جاری کرنے
سے لیے ہمیں قبول فرمالے۔ اس ہی محنت کرنی پڑتی ہے، بیآ سان کا منہیں ہے، جن
لوگوں نے دین کا کام کیا۔ سبحان اللہ وقت کے مجدد ہے۔

## علما كى نظريين مجددين امت:

چنانچہ جارے اکا برعلائے والو بندیس وقت کے محدد پیدا ہوئے ہیں۔علانے

کھا ہے کہ مجد داکی مخص بھی ہوسکتا ہے اور ایک جماعت بھی ہوسکتی ہے۔اللہ ان سے تجدیدی کام لے لیتے ہیں۔

- (۱) بہلی مدی ہجری میں عربن عبدالعزیز میشکیہ بہلی مدی کے مجد دیتھ۔
- (۳) دوسری صدی میں امام اعظم امام ابو حقیقه ترکیفید اور امام شافعی ترکیفید انہول نے امول نے امول نے امول نقد تر حیب دی ، فقد کی تدوین فرمائی ، توبیم مجدد تھے -
- (۳) تبیری صدی کے مجدد امام طحاوی سیجھٹی اورامام اشعری میزاند سے علم کلام کے اسول کھیے۔
- (٣) چۇتقى مىدى بىس قاضى ابو بكر باقلانى ئىينىڭ تىنىيىر بىس آپ ان كا تام اكثر پڑھىس مىم\_
  - (۵) یا نج بی صدی میں امام ترانی مین اللہ الصوف کے امام۔
    - (١) چیش صدی می امام رازی کین کی الله و قلف کامام
- (۷) ساتویں صدی میں حافظ این وقیق العید نمیکیٹے۔ بڑے رجال الحدیث میں سے تھے۔
- (۸) آخویں صدی میں حافظ ابن حجر مُؤبِّلَةُ ،مراج الدین بلقینی مُؤبِّلَةُ ،زین الدین عراقی۔ حدیث کے دجال۔
- (۹) نویں صدی میں علامہ جلال الدین سیوطی میشد اللہ نے ان کوحدیث اورتنہ پر دونوں کاعلم دیا جلالین میں ان کا حصہ-
- (۱۰) دسویں صدی میں ملاعلی قاری میں اللہ انہوں نے جمع الا کر لکھی ، مرقا ہ لکھی شرح ملکو قاور جمع الوسائل مے ائل ترندی کے اوپرایک کتاب عجیب لکھی۔
- (۱۱) مميار موي صدى عن امام رباني مجدوالف ثاني عين البول في وين اكبرى

کی جزیں کا منے سے رکھ دیں ،سنت کا اجرافر مادیا۔ (۱۲) بار ہویں صدی میں شاہ ولی انڈیحدث دہلوی میں ہیں۔

یہ شاہ ولی اللہ برصغیر کے وہ ہز رگ ہیں جن کو جامع الاسانید کہا جاتا ہے۔ جشنی مسلم میں میں ملائے دیویند کی ہوں، بریلوی کی ہوں یا غیر مقلدین کی ہوں، بجیب یات ہے کہ سب جا کر وہاں رکتی ہیں، بھر ان ہے آگے علامہ ابو صاحب مدنی میں میں گھڑ ہیں۔ گھڑ گئے ہے امام بخاری میں گئے تک کہنچتی ہیں۔

(۱۳) تیرہویں صدی میں ہمارے سلسلہ عالیہ کے بررگ شاہ غلام علی دہلوی میرہویں صدی میں ہمارے سلسلہ عالیہ کے بررگ شاہ غلام علی دہلوی میرہ شہید کے مرید تصادرعلامہ خالد کردی کے مرید علامہ شای میرہ شاہ تقے۔
تجدیدی کام کیے ہوا؟ اس زمانے میں مختلف علاقوں کے نواب ہوتے تھے،
آپ شاہ غلام علی دہلوی میرہ شاہ کے خلفا کے تام پڑھ کرد کیے لیجے، ہرنواب کے ساتھ ان کے خلفا میں ہے کوئی تاکوئی ایک خلیفہ موجود تھے جنہوں نے ان کی دیاست کے اندر دین کے خلفا میں ہے کوئی تاکوئی ایک خلیفہ موجود تھے جنہوں نے ان کی دیاست کے اندر دین کے احکام کا اجراکیا ہوا تھا۔ تو نوابوں کو جودین پردکھا تھا وہ دعترت کے خلفا نے دین کے احکام کا اجراکیا ہوا تھا۔ تو نوابوں کو جودین پردکھا تھا وہ دعترت کے خلفا نے رکھا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت تھا نوی میرہ شہر تا گنگوہی میرہ شہر تا اندی تھا نوی میرہ شہر تا اندین تھا نوی میں اللہ نے اپنے دعترت مولا تا الیاس میرہ شہر تھے۔ جن سے آج اس صدی میں اللہ نے اپنے حضرت مولا تا الیاس میرہ شہر تھے۔ جن سے آج اس صدی میں اللہ نے اپنے حضرت مولا تا الیاس میرہ شہر تھے۔ جن سے آج اس صدی میں اللہ نے اپنے حضرت مولا تا الیاس میرہ شہر تھے۔ جن سے آج اس صدی میں اللہ نے اپنے

تو ہمارے اکا ہر جہال العلم بھی نتھے اور باطن کی نعمت کے حامل بھی تھے۔ اس لیے آج علائے ویو بند کا فیض اللّٰہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہوا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اقامت دین کے لیے ان ہزرگوں سے کیسا کا م لیا۔

دين كا كام ليا\_

## حضرت شيخ البند ميشد كي با كمال مخصيت:

چنانچ دعفرت شخ الهند ومیشد ، جن کواسیر مالنا کہتے ہیں۔ان کی عبادت ان کی تواضع ان کی مذر لیں ادران کی اقامیت دین کی کوششیں ہر چیز عجیب ہے۔

ایک آدی سلنے کے لیے آیا کہ بی میں نے مختی البند میں ہناتے سے ملنا ہے۔ کہاا مدر
آجا نیں قو ملا قات ہوجاتی ہے، خودان کورسیوکیا، مہمان خانے میں بٹھایا، کھانا لے کر
آجا نیں قو ملا قات ہوجاتی ہے، خودان کورسیوکیا، مہمان خانے میں بٹھایا، کھانا لے کر
جاتی ہے، تھوڑا آرام کر لیجیے، لنا دیا، پھراس نے دیکھا تو دی بھائی پاؤں دبانے بیٹنا
ہے، سوچنا ہے بیتو گھر کا خادم ہے، یہ جھے ان کاموں میں مصروف کر دہاہے، ملنے
نیس دے رہا۔ اس نے کہا: بھی! آپ جھے شیخ البندسے ملاتے کیوں نہیں؟ جب
مہمان کو کھانا کھلا دیا پاؤں دبا دیے تو فرمایا بھی! اگر تو محودالحن سے ملنا ہے تو وہ میرا
نام ہے، پیدٹیس شیخ البند میا حب کون ہیں؟ عاجزی کی انتہادیکھیے۔

رمضان المبارک میں پوری رات تر اور کی کر ارتے ہے۔ کھری عورتوں نے قاری صاحب کو پیغام بجوایا کہ معترت کی طبیعت کرور ہے، کھاتے ہی کم ہیں، درمیان میں ایک ون کا وقلہ ہی وے دو۔ تو قاری صاحب نے بہانہ بتایا کہ معترت این میں آئی ہوا ہوں تر اور کو تو تو قاری صاحب نے بہانہ بتایا کہ معترت آئی میں تھکا ہوا ہوں تر اور کو تو توں گا گررات بحرکا تیام نیس کرسکوں گا۔ تو معترت دوسرے کی تکلیف کا بوالی اوا تو رکھتے تھے، انہوں نے کہا: ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، قاری صاحب کی تو تر ایا کہ آپ میرے کرے تو میں میں میرے برا وری کو تو ای تو قر ایا کہ آپ میرے کرے میں میں میں میں میں ہوئی اور کی میرے باؤں معاحب کو اپنے بستر پر سالیا۔ قاری صاحب کو اپنے بستر پر سالیا۔ قاری صاحب کو اپنے بستر پر سالیا۔ قاری صاحب نے کہا کہ میں لیٹا ، ایم جر اکر دیا ، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو کوئی میرے پاؤں دیا رہا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو میرے باؤں دیا رہا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو میرے باؤں

پاؤں دہارہے ہیں۔ حضرت! آپ یہ کیا کردہے ہیں؟ تو فرمایا: قاری صاحب آپ تھک گئے تھے، میں نے کہا کہ میں ذرا آپ کے پاؤں دیا دوں ، آپ کی تفکا وے دور موجائے گا۔ اس نے کہا کہ میں ذرا آپ کے پاؤں دیا دوں ، آپ کو تیام میں موجائے گا۔ اس نے کہا: حضرت پاؤں ہی دیائے ہیں تو چلیں میں آپ کو تیام میں نماز پردھا دیتا ہوں۔ پوری دات پھر قیام کے اندر گزار دی۔ بیرعباوت ، بیمام ، بیر قواضع ، رتھا ی تھا۔

ا قامید دین کی کوششیں ویکھیے کہ جب وفات ہوئی توعسل کرنے والے نے دیکھا کہ کمر کے او برزخموں کے نتان تھے۔ سمجھ نہ آئی کہ بیرکیا ہواہے؟ جب حضرت بدنی میشند تشریف لائے تو اس وقت اس نے ان سے کہا کہ تحروالوں کو بھی بیٹنیس کہ بینشان کیسے ہیں ہمیں ہمی کسی کوئیس پینہ سیس وجہ سے ہیں؟ کوئی بھاری تھی یا چوٹ گلی تھی یا کیا دھیتھی؟ تو حصرت مدنی میشایہ کی آتھوں میں آنسوآ میجے ۔ حضرت! كيا بوا؟ فرمايا: مير عض تح ت جها عبدالياتها كديداز بزندكي بحركس كماسن تم نہیں کہ سکتے۔ تو میں نے زندگی بحرز بان ٹیس کھولی ، اب وہ ونیا سے چلے سکتے ہیں ،اب میں بنا تا ہوں جب ہم مالتامیں تھے، کا لے یاتی میں تو فرقیوں نے حضرت کو کہا کہ اگرتم جاری حمایت کے دولفظ کہدووتو ہم تمہاری اس قید کوفتم کرویں مے اور اگر نہیں کہو ھے تو ہم تمہیں اذبیت ٹاک سزا دیں ھے۔حضرت نے فرمایا کے نہیں بین نہیں کہ سکتا ۔ چنا نجے ان کوسزا کمیں دی گئیں حتی کہ وہ وفت بھی آیا جب آگ کے انگاروں مرحضرت کولٹا یا حمیا اور کہا گیا کہ یہ الفاظ کہیں ،حضرت نے پھربھی شہ کیجے۔ آنگریز کہتے تھے کہ د دلفظ کہنے پر ہم آپ کوآ زاد کردیں ہے ،حضرت جواب میں فر ہاتے تھے کہتم میرےجسم سے جان تو نکال سکتے ہومیرے دل سے ایمان کوٹیس نکال سکتے۔ اور مچررات کوحضرت اینے کمرے میں آتے تو تکلیف آئی ہوتی تھی کہ لیٹ کرسویانہیں

جاتا تھا تب میں اور دومرے جواحباب تے ہم حضرت نے کہتے : حضرت! وین کے اعدر حیلے کی بھی تو اجازت ہے، آخرا مام محمد میں تاکہ بدیں تاکہ میں تکلیف فتم ہوجائے۔ حضرت نے بدیات کی، میں کوئی ذومعنی لفظ کہد دیں تاکہ بیہ لکلیف فتم ہوجائے۔ حضرت نے بدیات کی، میری طرف د کھے کرکہا: حسین احمد! کیا سمجھتے ہوجی تکلیف کی وجہ سے ان کی پہند کی کوئی بات کی ووں گا، جرگز ایسانہیں، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا اسسامی روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا اسسامی روحانی بیٹا ہوں امام الک کا امام اعظم کا امام احمد بیٹا ہوں حضرت وبلوی کا اقری عربی جن کے بن مغیل کا اسسامی روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محمد وبلوی کا اقری عربی جن کے دونوں ہاتھ کا اور کھنا بدلوگ دونوں ہاتھ کا اور کھنا بدلوگ دونوں ہاتھ کا اور کھنا بدلوگ میں میں روحانی بیٹا ہوں ان صفرات کا یا در کھنا بدلوگ میں سے جان نگال سکتے ہیں بر میں سے دول سے ایمان کوئیس لکال سکتے۔

حضرت مدنی محیدہ نے پھرایک اور بات سنائی کدورمیان میں جب فرق نے دیکھا کہ بیان بی جب فرق نے دیکھا کہ بیان بی بین ہوائی کے چیرے پر خوف اور آ نسور کے بی نہ بین بی بین کا علم جاری کر ویا ہے حضرت کے چیرے پر خوف اور آ نسور کے بی نہ دی جیب ڈر کی کیفیت تھی ۔ ہم سے دیکھا نیمیں جاتا تھا کہ رورہ بیں اورخوف زوہ ہیں ۔ ہم اپنے داول میں جیران ہوتے کہ پھائی کا تھم ہے تو اچھا ہے جان چھوٹ جائے گی منزل ال جائے گی ، گر حضرت کیوں اتا پر بینان ہیں؟ کہنے گئے : ایک دن ہم سب شاگر دوں نے ان کر کہا کہ حضرت! اگر پھائی کا تھم ہوا تو کیا ہوا ہے آپ کہا کہ حضرت! اگر پھائی کا تھم ہوا تو کیا ہوا ہے آپ کو بھائی دے دیں گے اس تکلیف سے تو نجات ال جائے گی اور دین کی فاطر قربانی دیے والوں میں آپ کا شار ہوجا کا گا۔ جب بیر بات کی تو اس وقت شیخ البند نے میری طرف دیکھا ، فرمانے گئے : حسین احمد میں بھائی سے نیل ڈر رہا ہوں۔ وہ پروردگار بھی بھی میں میدے کی جان بھی رہا ، میں اللہ کی بے نیازی سے ڈر رہا ہوں۔ وہ پروردگار بھی بھی میں میدے کی جان بھی لیا ہے اوراس کو تبول بھی ہیں کیا کرتا۔ جھے بیخوف دل میں ہے ، انشد بندے کی جان بھی

CHANGE CLUEN SEX SEX CONSTRUCTION OF THE PER

جان بھی لے لیتا ہے اور بھی قبول بھی نہیں کیا کرتا، مجھے اللہ کی شانِ بے نیاز ک سے ڈر گلتا ہے، یہ ہمارے اکا برتھے۔

> کفر ناچا جن کے آگے بار باریکی کاناچ جس طرح چلتے توے پر ناچ کرتا ہے سفنج ان میں قاسم ہو کہ انور شاہ محمود الحن سب کے دل شے دردمنداورسب کی فطرت ارجمند ((اُولِیْكَ البَانِی فَیجِفْنِی بِمِفْلِهِمْ))

سے ہارے اکابر تھے جن کی روحانی اولا دآج آپ کے ہاں جیٹے ہیں ان اکابر کی زندگیوں کوسیا سنے رکھتے ہوئے آج ارا وہ کر لیجیے کہ جوہم نے سیکھا آج کے بعدہم اس کوزندگی ہیں اپنا کمیں گے ،مر کے بالوں سے لے کر پاؤس کے ناخنوں تک شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا کیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی تو فیق عطافر ہائے ، اور بہاں سے خالی نہلوٹا گے۔ آئیں ۔

وَ احِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن









# تقواى كاخصوصى ابهتمام

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينُ اصْطَعَىٰ اَمَّا بَعُد: فَأَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيُرِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ اَلَا إِنَّ أَدُّلِياً ءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحُزَنُونَ ٥ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّتُونَ ﴾ (بِنْ ٢٢ ـ ٢٢)

و قال الله تعالىٰ في مقام آخر: ﴿إِنُ أُولِهَاوَا الله تعالىٰ في مقام آخر: سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يُصِغُونَ ۞وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ۞ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ۞ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّم

## تقوای کےمعانی:

تقوی کالفظ اردوز بان میں بھی استعال ہوتا ہے، حدیث پاک میں بھی استعال ہوااور قرآن مجید میں بھی استعال ہوا۔اس کامعنی ہے بیجنا، حفاظت، پر ہیز گارگ۔

## تقوای کی لغوی شخفیق:

یداصل میں باب اکتعال کا اسم مصدر ہے اور اس کا مجرد ' وَقِسی یَدَقِی وَ قَسَایَةً '' ہے۔ وقایہ کامعنی ہے بچانا اور حفاظت کرنا۔ واق کامعنی ہے بچانے والا اجیسے قرآن CONTROL CONTRO

مجيد جن استعال ہو۔

﴿ فَمَا لَهُمْ مِنْ وَالِي ﴾

عرب لوكول بين شل مشبوري:

" الُوِقَائِلَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْعِلَاجِ"

'' کہ پر میز علاج سے بہتر ہے''

سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ واقیہ ہے، بچانے والی۔ کیونکہ پیہ شدا کد، مصائب اورامراض سے بچاتی ہے۔

محابہ کرام خواکی فرماتے تھے کہ جب کسی موقعہ پر جنگ چیز ہوتی تھی اور دشمن کا زور ہوتا تھا۔

إِنْكَيْنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ "جب جنگ شديد موجا آل تحق تو ہم اپنے آپ کو نبی مَالِئِلِم کی اوٹ يُس آ کر بچاتے تھے۔"

## تقوای کی اصطلاحی تعریف:

المام راغب اصنها لى مُعَيِّلَةٍ فِي لَكُما كُرِيْرِ بِعِت مِينَ تَقَوَّىٰ كَبُتِمْ مِينَ: ''حِفُظُ النَّفُسِ عَمَّا يُؤَيْمُ وَ ذَالِكَ بِعَرْكِ الْمَحْظُورِ وَ تَتِمُّ ذَالِكَ بِعَرُكِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ''

''اپٹینٹس کو گٹا ہوں ہے بچانا اور بیمنوع چیزوں ہے بیچنے ہے ہوتا ہے اور حرام ہے بیچنے کے لیے بعض اوقات مباحات کو بھی چیوڑ ناپڑ جا تاہے۔'' میں میں میں میں ایساں۔

O ملامد ترجان معلية فرمات ين:

" طاعت میں تقویل مے مراداخلاص ہے اور معصیت میں تقویل سے مراد بچتا ہے۔"

ن ينجى كها كما:

الْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ آدَابِ الشَّوْعِيَّةِ وَ مُجَانَبَةُ كُلِّ مَايَيِّعِدُ الْمَوْءَ عَنِ اللهِ نَعَالَىٰ

'' تقوّی کہتے ہیں آ داب شریعت کی تھا ظٹ کرنا اور وہ چیز جوانسان کواللہ سے دورکرتی ہے،اس سے پچنا ہے۔''

0 يېمې کبا کيا:

حِی قَرُکُ حَظُوْظِ النَّفْسِ وَ مَبَانِیَةِ الْهَوٰی ''دیِنشانی لذات ادرخواشات کے مقامات کوچوڑ ٹاسے''

0 يې کې کيا کيا:

هِي تَجَلَّبُ عَنْ كُلِّ مَا يُؤَكِّدُ مِنْ فِعْلِ أَوْ تَوَكِ "ميه بَيْنَا بِرَكْنَاه من كَامِ مِنَ كَام مَهُ كَرِّ مِنْ مِنْ الْحِمُودُ فِي مِنْ أُسيه بَيْنَا بِرَكْنَاه من كَرِينَ مِن مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

مالک بن انس طافعة فرمات بین که تقوای ہے:

دَهِنِي بِالْعُصَّاءِ وَصَيرٌ عَلَى الْهِلَاءِ وَشُكَّرَ عَلَى النَّعْمَاءِ " قضا پرداضی رہنابلاء پرصبر کرنا الله دب العزت کی نعتوں کا شکراد اکرنا" تو آسان!س کی تغییر ہیںہے کہ

"مرده چز جوبارے کواللہ سے دور کردے اس سے بیخے کا ٹام تھو گا ہے"

# 

امت کے اکابرین نے اس کی تقییرخوب اچھی طمرح بتائی تا کہ ہر بندہ مجھ لے کرتقوی ہوتا کیا ہے؟

🔾 حضرت على يَنْ فَعُوْ فَرِماتِ مِينَ :

اَلتَّقُوٰى هِيَ الْغَوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ وَ الْعَمَلُ بِالتَّدْرِبْلِ وَ الْعَمَاعَةُ بِالْقَلِمْلِ وَالْإِسْتِعْدَادُ إِيْوُمُ الرَّحِيْلِ

'' دیعنی اللہ رب العزب سے ڈرنا اور قرآن جید کے مطابق اعمال کو اپنانا تھوڑے برقناعت کرلینا ورموت کی تیاری کرنا۔''

این رجب منبلی میشد فرماتے ہیں کہ

أَصُلُ التَّقُوكَ أَنْ يَجْعَلَ الْعَبْدُ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا يَخَافَهُ وَ يَحُذَرُهُ وَقَايَةً تَقِيهُ مِنْهُ

'' کہ جو چیزیں انسان کواللہ ہے دورکر دیتی ہیں بند واپنے اوران چیزوں کے درمیان ایک آٹر بنالے ، کرنا بھی جا ہے تو نہ کریتیہ ۔''

چنانچر عرطی نظوت الی این کعب طاشط سے لوچیان
 ماالتقوی ۴ " تقوی کیا ہے؟"

فرمايا:

اَمَا تَنَاتًى طَرِيقًا فِيْهِ شُوْكًا؟

''' کہا آبی ایکے دوستے ہے گز رے میں جس میں کا نتے ہوں؟''

قَالَ نَعُمُ " كَمِأْ كَدَمَالَ "

فَقَالَ مَاذَا فَعَلَتَ؟ " تَوْ كَيْسِيُّ رَرا؟"

فرماية

أَشَيِّدُ عَنْ سَاتِنَى وَ أَنْظُرُ إِلَىٰ مَوَاضِعِ قَدَهِى وَ أَتَدِّمُ قَدَمًّا وَ أَءَجِّرُ أَخْرِيٰ مَخَافَةَ أَنْ تُصِيْنِنَى شَوْكَةً

''جب میں گزرنے لگا تو میں نے اپنے تہبند کو جاور کو ذیرا او پر اٹھ لیا اور پھر جہاں قدم رکھتا تھا اس جگہ کو دیکھٹا تھا، ایک قدم اٹھا تا تھا جہاں کا نے ٹیں ہوتے تھے اور دوسرا قدم بیٹا تا تھا جہاں کا نئے ہوجاتے تھے''

كاف والي جُدَرِّي تو في كر كزرا، إن تها كركو في كا ثار چيد شرجات-

و قَالَ أَبِي أَبْنُ كَعَبٍ : تِلْكَ التَّعُولَى

انی مُن کعب بی تُن مُؤُ نَے قرمایا کدائ کا نام تفواک ہے۔

ن سفیان وری میشد فرمایا کرتے ہے:

يَّهُ اللَّهُ وَمُتَقِينَ لِالنَّهُودُ النَّقُوا مَالاً لِيَتَقَىٰ إِلَهَا سَمُو مُتَقِينَ لِلاَنَّهُدُ النَّقُوا مَالاً لِيَتَقَىٰ

'' کدمتعتیوں کومتی اس لیے کہاجا تا ہے کہ وہ بچتے ہیں ان چیز وں سے جن سے عام لوگ نہیں بچتے ۔''

این عباس طائفؤ فرمایاً کرتے تھے کہ تقی وہ ہے:

الْمُتَّقِقَىُّ الَّذِی یَتَقِی الشِّرْكَ وَالْكَبَالِدَ وَ الْفُوَاحِشَ ''جوشرک ہے، کہائر سے ،اور فواحش ہے، یچ وو مُقَّی ہوتا ہے''

🔾 این عمر مالفظ نے قر مایا:

لَتَتَقُولِي أَنْ لَا يَرِلِي (نَفُسَهُ) خَيْرًا مِنْ اَحَدٍ '' تَقَوْ كَا بِيبَ كَدَائِجَ كُوكَ سے بِهِتَرِنْهُ سَجِجَ'

اہے آپ کو ہرا یک سے کم ترسمجے۔

٥ كى بزرگ نے يېمى كها:

الْمُتَّعِقُ مَنْ؟ إِذَا قَالَ قَالَ لِلهِ وَإِذَا سَكَتَ سَكَتَ لِلهِ وَإِذَا ذَكَرَ ذَكَرَ لِلهِ تَعالَىٰ مَن اللهِ وَإِذَا ذَكَرَ ذَكَرَ لِلهِ تَعالَىٰ

''مثقی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہو لے تو اللہ کے لیے ہوئے، چپ ہوتو اللہ کے لیے جو ہے، چپ ہوتو اللہ کے لیے جب ہوتو اللہ کے لیے جب ہوتو اللہ ہی کا تذکر ہ کرے ''

اورایک بزرگ نے عجیب الفاظ یس بات فرمانی کرتفوی ہے:
 اَنْ تَزَیّنَ سِرَّكَ لِلْحَقِّ كَمَا تُزیّنٌ عَلَائِیتَكَ لِلْحَلْقِ
 "کرتوائے باطن کواللہ کے لیے اس طرح مزین کر لے جیسے تواہے ظاہر کو

مخلوق کے لیے مزین کرتا ہے۔ '

اب تلوق سے ملنا ہوتیاری کر کے جاتے ہیں،کسی میٹنگ ہیں جانا ہوتو لوگ نہادھوکر، ایجھے کپڑے گئن کر، صاف ستھرے ہوکر جانے ہیں کہ بی میری میٹنگ فلاں صاحب کے ساتھ ہے۔ شادی کے موقع پرمیاں نے بیوی سے ملنا ہوتا ہے تو دیکھیو کیسے بن سنور کے سلتے ہیں۔ انٹرویو کے لیے جانا ہوتو کیسے صاف ستھرے ہوکر جاتے ہیں۔ تو جیسے تقوق کے ملاپ اور ملاقات کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتا ،اس کا نام تقوی کرتے ہیں تو ایسے تی ایسے تیار کرتا ،اس کا نام تقوی ک

مخلوق توچیرے پرمیل دیکھے کہ مند دھویا ہوائیس تو اعز و یویس فیل کر دیتی ہے، قیامت میں تو اللہ تعافی نے دل کو دیکھنا ہے۔ اس نے دل پرمیل دیکھی تو کیا ہے: گا؟ ۲۰ ہمارے معزت تولیع میدالما لک صد ابقی میں نے فرایا کرتے تھے: '' تقوای کہتے ہیں ہراس چیز کوچھوڑ ویٹا کہ جس کے افتتیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے۔''

ن مصری میشد فرماتے تھے:

'' کہ دل کی تمناؤں کو اگر مجسم کر دیں اور طشتری میں ڈال کے سر بازار پھرائیں تو کوئی تمنابھی الیں ندہوجس پرشرمندگی ہو۔''

ابان کومزید بھینا ہے تو ہم اپنے روز مرہ کے کئی کامول میں اسے بچھ کتے ہیں۔
کی کام ہیں جن میں ہم ہوئے تا طاہوتے ہیں۔ اور کی اہم دس مہمانوں کا کھا ٹا زیادہ بناوینا موقع پرشرمندگی نہ ہو، اور کی ! ایئر پورٹ پر میں نے سات ہے چئینا ہے To بناوینا موقع پرشرمندگی نہ ہو، اور کی ! ایئر پورٹ پر میں نے سات ہے چئینا ہے کا کہ فقا طاکام کے بیان کی گئی جاؤں گا۔ یعنی محتا طاکام کرتے ہیں۔ تو محویا:

'' دین میں ٹو بی اون دی سیف سائڈ (مختاط) ہوکر زندگی گزارنا ، اس کا نام' 'نقویٰ ہے کہ گناہ کے قریب بھی ہندہ نہ پھٹلے۔''

### ( تقوای *کے ثمر*ات

اس تقویٰ کے بہت سے نوائد ہیں ،آئے تر آن مجید کی طرف ذرا توجہ سیجیے۔

هرمشكل يينجات:

الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں متقی بندے کی ہرمشکل وآ سانی میں بدل دیتا ہوں اس کو ہرشکل سے نکال دیتا ہوں۔

﴿ وَمَن يَتَقِى اللَّهُ يَجْعَلَ لَكُ مَخُوجاً ﴾ (طلاق:٢) "جوالله سے دُرتا ہے اللہ اسکے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے" آپ کسی معبیبت میں پیش مکے ، کسی پریشانی میں پیش مکے ، وشنوں کے حسد میں پیش مکے تو لکنے کی آسمان طریقہ تقوای اختیار کرنا ہے۔

كشائش رزق:

دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رزق الی جگہ ہے دیتے ہیں جہاں ہے انسان کو گمان کائیس ہوتا

﴿ وَلَهُ زُوْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (طان: ٢)

" رزق اليي طرف سے ملائے كه بندے كو كمان عي نبيس جوتا"

ہمارے ایک قربی و وست ہیں، نیک آدی ہیں، انہوں نے اپنے بہن کی شاوی کی، پکھکام گھرے سینے بہن کی شاوی کی، پکھکام گھرے سینے تو ایک لا کھ درہم ان کے اوپر قرضہ پڑھ گیا۔ سن کے ہمیں ہی جیرانی ہوئی کہ ہو جھ میں دب مجھے۔ اللہ کی شان، نیک بندے ہے، چھ مینے ہیں سب قرضہ از گیا۔ ہو چھا: کیے ہوا؟ کہنے گئے ہجھے ہی نہیں پھ، ایسا کام اللہ نے بھی دیا جس کی تو تع بی نہیں تھی اور اس سے اللہ نے چھ مینے ہیں ایک لا کھ درہم نفع میں دے دیے۔ اللہ نکالی ہے پریشانیوں سے، یہ جوہم پریشانیوں میں گرے پڑے در جے ہیں امل میں اس کے بیچھے ہمارے عملوں کی کوتا ہی ہوتی ہے۔ اگر تقوای اختیار کریں گے تو اصل میں اس کے بیچھے ہمارے عملوں کی کوتا ہی ہوتی ہے۔ اگر تقوای اختیار کریں گے تو پرورد گار عالم ہماری حفاظے فرما کیں عملے۔

كامول بين آساني:

دومرى آعت مبادكه:

8C -- 07-107- 08888800000 87-187- 07-247- 08

﴿ وَمَن يَتَيْ اللّٰهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِةِ يُسُواً ﴾ (طلاق؟)

''جوتقو کی اختیار کرئے ، الله اس کے کاموں میں آسانی پیدا کردیں گئے'
کننے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کام تو ڑبی نہیں چڑھتے ، ہوتے ہوتے رہ جاتے
ہیں ۔ کتنی دفعدا یک ڈیل کر سنے کی کوشش کی فائنل اسباب پیدا بھی نہیں ہوتے ، نہی کے
رشتے دیکھنے آتے ہیں و کیے کوش ہو کے جاتے ہیں دوبارہ الن کی طرف سے کوئی
جواب ہی نہیں ملک یہ جو کام ، مارے کمل نہیں ہوتے ، مشکلات ہوتی ہیں، کام الکے
رہتے ہیں ، یہ تھواکی نہ ہونے کی وجہ ہے۔

﴿ وَمَن يَتَقِ اللّٰهُ يَبِعَلُ لَهُ مِن أَمْرِةٍ يُسُراً ﴾ (سورة الطلاق: ٣)

' جوتقو کی اختیار کرے جواللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کردیں گے'
مثق لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی ہر پر بشانی سے نجات دے گا۔
﴿ فُعَدُ لِنَتَجَى الَّذِيْنَ التَوْا وَلَكُدُ الطَّالِمِينَ فِيهَا جِنِيا ﴾ (مر بُه: ٢٠)

' بحر ہم تق لوگوں کو نوبات دیں کے اور طالموں کو ایسے بی جہنم میں چھوڑیں صور،

تو تقوی ہے دنیا کی : ندگی میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں۔ آج کسی بندے کو کہیں کہ بھی ! ٹن تمہاری فلاں ملک کے کسی بڑے ہے ملاقات کروا ویتا ہوں ، کام آسان ہو جا کیں گے تو وہ خوثی ہے چھولانہیں سائے گا۔ اب یہاں پرور دگار عالم فرمار ہے جی کرتم ہے کام کرلوتو تمہارے کاموں کو ہیں سنوار ول گا۔ جیب بات ہے کہ یہ بات ہمیں بچھ کیوں نہیں آتی ؟ تقوای بہترین زندگی گزارنے کا سب ہے آسان ترین طریقہ ہے ، اللہ نے اس کو اوجھل کر دیا ہے۔ فاہر میں لگتا ہے کہ بہت پچھ چھوڑ تا پڑے گا اور حقیقت میں جتنا چھوڑ تے ہیں ، پروردگار اس سے

## SCARRENGE DESCRICTOR DE LA DESCRICTOR DE

زیادہ لوٹا تاہے۔چھوڑتے ہم تھوڑا ہیں وہ پروردگار دالیں زیادہ لوٹا تاہے، وہ تو ایک کے بدلے دس دیتا ہے، یہ کم از کم ورندستر گنااوراس ہے بھی زیادہ۔ ﴿وَ اللّٰهِ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءٌ ﴾ (القرقة: ۲۱۱)

عطائے بھیرت:

ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعواے کی وجہ سے انسان کو بصیرت عطا فرماتے جس۔ اجھے برے کی تمیز موجاتی ہے، اپنے پرائے کی پیچان موجاتی ہے۔ وفر اِنْ تَسَعُّوا اللّٰهَ یَجْعَلُ لَکُمْ فَرُقَانًا ﴾ (الانفال:۲۹) ''اگرتم تقوٰی اعتبار کرو کے تو اللہ تعالیٰ تہمیں فرقان عطا کرےگا'' فرقان ایک نور ہے جو قوت فارقہ یعنی فرق مین الحق والباطل کی تمیز عطا کرتا

محبوبيت البي:

تقوٰی کا ایک اور فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں ،آئ بیوی سنورتی ہے کہ خاوند کو انچھی لگوں کیا بندہ نہیں سنورسکتا کہ میں اپنے پروردگار کو انچھا لگوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

> ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ ( ٱل عران ٢٠) "الله تعالى تقى لوگوں سے محبت فرما تا ہے" تو تقواى اعتبار تيجيے، الله تعالى كے محبوب بن جائے۔

> > معيتِ البي:

اورمتقيوں كے ساتھ اللہ تعالى كى معيت بوتى ہے۔

## CONTRACTO DE SERVICION DE CONTRACTO DE CONTRACTOR DE CONTRACTO DE CONT

﴿وَاعْلَمُواْ اَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُعَوِّينِ﴾ (توب:٣٧) " وان لو كه الله تعالى متعين كيساته بين"

رزق میں بر کمت:

پھر تھی بندے کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔رزق میں جب برکت ہوتو غیر کی تنا جی نیس رہتی فر مایا:

﴿ وَكُوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّكُواْ لَلْتَعْمِنَا عَلِّهِمِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاّ مِ وَالْأَدُشِ﴾ (الامراف:٩٢)

'' اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زین سے ان کے لیے برکتوں کے درواز ہے کمول دیجے''

ئوا ي<u>سەلوگوں كوبشارت</u>

﴿ لَكَذِينَ الْمَنُوا وَ كَانُوا يَتَكُونِ ٥ لَهُمُ البُشُرَى فِي الْمَهَاةِ الدُّنْهَا وَ فِي الْأَخِرَةِ ﴾ (سرة ينس: ١٣: ١٣)

'' وہ جوابحان لائے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے دنیا بیں بھی بشارت اور آخرت میں بھی''

زيادت علم: .

ایک فائدہ اور کہ تقوای افتیار کرنے سے اللہ تعالی علم میں پھٹلی مجرائی اور زیادستی علم عطافر ماجے ہیں۔

> ﴿ وَاللَّهُ وَيُعِلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ (مورة البّرة: ١٨٢) " تقوى اختيار كروالله تهيس علم سكمائ كا"

تبوليتِ اعمال:

متقی بندے کے عمل اللہ کے ہاں جلدی قبول ہوتے ہیں۔ ﴿ إِلَّهَا يَنْتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ (المائدہ: ۲۷) '' بے شک اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں ہی ہے قبول کرتا ہے''

التدكي پشت پناهي:

بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کد کسی نے پچھ کر دیا ہے۔ بچ پراٹر ہوگیا، بیوی پراٹر ہوگیا، بٹی پراٹر ہوگیا، جادوکردیا، آسیب ہوگیا۔ او جی! کسی نے پچھ کر دیا ہے، کاروبار کس نے باندھ دیا ہے اور کسی کہتے ہیں کہ جی حاسدین تو ہمیں چلتے ہی نہیں ویتے۔ اگر ایسی صورت حال ہے تو مملیات والوں کے چچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کا تمل کریں، اللہ خالفوں ہے، حاسدوں سے حقاظت فرما کم گئے۔

دو کام کرنے پڑتے ہیں، فرمایا:

﴿ إِنْ تَصْهِرُوْا وَ تَتَقُوا لَا يَصُر كُوْ كَيْدُهُو شَيْنًا﴾ (آل عمران: ١٢٠)

"اگرتم صبرا عُتيار كرواور تقوی افقيار كروان كے مرتبہيں ضرر نہيں پہنچا كئے"

اس سے بردی گارٹن اور كيا ہوسكتى ہے ، سى كے چيچے جانے كى انسان كوخرورت نہيں ہے ۔ صبراور تقوی افقيار كرنے سے اللہ بندے كى بہت بنائى فرماتے ہيں ، كوكى اس كابال بھى ہيكانہيں كرسكتا۔

ایک سبق آموز حکایت:

ایک حکایت نکھی ہے۔ دو ووست تھے، ایک کا نام اچھاسمجھ لیں اور دوسرے

دوست کانام گرا مجھ لیں۔ تو اجھے ہیں بہت اچھائی تھی اور گرے ہیں ہوی برائی تھی۔
وہ اچھائی ہے بعض نہیں آتا تھا، یہ برائی ہے بعض نہیں آتا تھا۔ ہے یہ بجین کے
دوست۔ اچھا ہر وفقت اس کے ساتھ اچھائی کرتا اور گرزا ہمیشہ اس کے ساتھ برائی
کرتا۔ اللہ کی شان ، ایک دفعہ یہ اچھا کہیں گیا اور دانہی پرایک ٹیلے تھا، وہاں سو گیا۔ دو
پرندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جب اللہ چاہیے ہیں تو پرندوں کی بولیوں کاعلم
دے دینتے ہیں۔

﴿ يَا أَيُّهَا الْقَاسُ عُلِيمًا مَنْطِقَ الْطَيْرِ ﴾ (من ١٢) "اے لوگوا ہمیں پر تدوں کی بولی سَمَا لَی گی ہے"

اب تھا تو یہ بگڑا ہوا ، ایک ون کہیں بات چلی تو بگڑ سے نے کہا کہ جی وہ بادشاہ ک

'' جے انڈر کے اسے کون عجمے''

## تقوای کی اہمیت

اس تقویٰ کی بہت اہمیت ہے اس لیے کدیدولا بت کے لیے شرط ہے۔ ارشاد فرمایا:

> > قرآن میں تقوای کا پیغام:

اس لیے قرآن اور حدیث میں تقویٰ کے اعتیار کرنے کی بہت ترغیب دی گئی۔ اور بیہ بھی سمجے لیس کہ بیٹیس کہ مسرف ہمیں کہا گیا بلکہ بوری امتوں کو یمی پیٹام ویا گیا۔ ذراقرآن مجید میں نظر ڈال لیس۔

نوح مَلِيْهِم كاپينام بمي يمي تما ، فرمايا:

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ تُوحُ أَلَا تَتَقُونَ ﴾ فعران

توحود مائيلا كالبيغام بنن سَن

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ اللَّا تُتَّقُونَ ﴾ (شعراس)

صالح مَالِيكِ كابِينَا مِهِى تَهِي:

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَنْقُونَ ﴾ (معرات)

شعيب واليقا كالبهى بيغام يمي

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ شُعَيبٌ الَّا تَتَغُونَ ﴾ (سعرا ١٤٤)

الياس مايية، كالجنى بيغام يي

﴿ وَ إِنَّ الْمِياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الَّا تَتَقُونَ ﴾ (مافات: ١٢٣]

موسىٰ مَالِيلًا كالجمى بيغام يبي

﴿ قُوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَّا يَتَقُونَ ﴾ (شعرانا)

اور پھر ہمیں ہمی میں عظم ہوا۔ سنے قرآن عظیم الثنان! اللہ تعالی ارشاد فرمات

: 0

﴿ وَلَكَكُدُ وَصَّيْنَا لَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُورُ أَنِ اتَّعُواْ اللهَ ﴾ (الساء:١٣١)

کیاشاہاندانداز میں خطاب فرماتے ہیں:

تم سے پہلے والول کو بھی تھیجت وصیت کی اور شہیں بھی بھی کہتے ہیں کہ ﴿ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهُ ﴾ تقویٰ اختیار کرو۔

جب بات کی اہمیت ہوتو بندہ ایک بات کو دو دفعہ کہتا ہے۔ چنا نچے قر آن مجید کے ایک فقرے میں دومرحبہ اتقو الله اتقو الله آیا ہے سنے

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (الحشر: ١٨)

اليك بى انقره ايك بى آيت براتقو الله إنتفو الله دود فعد آيا براتقى كى الميت كيم بيان كى جائے ؟

متقی سب سے زیادہ سعاوت مند:

چِنانچِسیدناعلی ڈٹاٹٹؤ فرمایا کرتے تھے:

سَاحَةُ النَّاسِ فِي اللَّانِيَا الْآسُخِيَاءُ وَ سَادَةُ النَّاسِ فِي الآخِرَةِ

ٱلْاَتْقِيآءُ

''کردنیا بی سب سے زیادہ سعادت مند کی ہوتے ہیں اور قیامت کے وان اتقیاء سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔

متقى سب يے زياده شرف والے:

ای تقویٰ کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے ور ندتو سب انسان ایک جیسے

يں۔

> ' وَ قَبُصَ قَبْضَتَيْنِ مِنُ ثُوَابٍ ''انہوں نے دومٹھیاں ٹی کی اٹھا کیں''

*چرفر* مایا:

اَئُى هٰذَيْنِ اَشُرَفُ؟

"ان دویس ہے کون کی بہتر ہے؟"

انہوں نے کہا کہ جی دونوں ایک جلیسی ہیں۔

رُمُّ جَمَعَهُمَا رَ طَرَحَهَا وَ قَالَ

'' پھرانہوں نے جمع کر کے اس کو پینیک دیا''

اوركبا:

((النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ تُوَابِ وَ اكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَنَا كُمْ)

'' بندے سارے کے سارے مٹی سے پیدا ہوئے ، ان بیس سے اللہ کے ہاں

عزت والاوہ ہے جوشقی ہے۔'' قرآن مجید میں کھول کر ہتا دیا حمیا:

ر من الله النّاسُ إِنَّا عَلَانَاكُم مِن ذَكْرٍ وَ أَنفَى وَجَعَلُنَاكُم شُعُوباً وَ قَدَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللهِ أَنْفَاكُم ﴾ (الجرات ۱۳) "اے انسانوا ہم نے تہیں مردو عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قو ہی اور قبیلے بنائے تاکیم ایک دوسرے کوشناخت کرسکو، بے شک اللہ نے نزدیک تم ہیں ہنائے تاکیم ایک دوسرے کوشناخت کرسکو، بے شک اللہ نے نزدیک تم ہیں ہناہے وہ ہے جوزیادہ پر بیزگار ہے'

اولياء كامكالمه:

چنانچدایک مرتبد بہت سارے اولیا ایک محفل میں جمع تنے ،آپس میں مکالمہ کر رہے تنے کہ نجات کس ہے ہوتی ہے؟ جنید بغدادی مجھنات نے فرمایا:

مَا نَجَا مَنُ نَجِي إِلَّا بِصِدُقِ اللَّجَا

جس نے ہمی نوات پال جب ہمی نوات پال تو یج کی دہے جوات پال

ان کے ذہن میں با آیت سار کہ تھی؟

﴿ وَعَلَى الثَّالَاثَةِ الَّذِينَ خُلِعُواْ حَتَّى إِنَا ضَاثَتَ عَلَيْهِمُ الْأَدْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَائَتُ عَلَيْهِمُ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ رَحُبَتُ وَضَائَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُم وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ (حَبَهُ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ (حَبَهُ اللهِ إِلَا إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَا إِلَيْهِ اللهِ إِلَا إِلَيْهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَى إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَى إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ أَلْهُ أَلِي مِنْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْ

' اوران میتوں پر جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا نہیں ہا وجودا پی فرانی کے شک جو کی اوران کی جانیں بھی ان پروو بھر ہو گئیں اور انہوں نے جان کے کہ اللہ کے سواکہیں بنا دنہیں''

کر حضرت کعب بن ما لک رہی گئی نے کچ یولاتو القدرب العزت نے سجات وے ما-

جریری بُرُهُ اُلَّهَ بھی وہاں تھے،انہوں نے کہا: مَا نَعِلَی مَنُ نَعِلی اِلَّا بِمُواعَاقِ الْوَ کَا ''جوانسان بھی نوات پایا جب بھی پایا وہ وفاکی رعایت کرنے کی وجہ ہے۔ '''

كونكه القدرب العزت نے فرما يا بن نجات دول كا: ﴿ الَّذِيْنَ يَهُ وَفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يِنْقَضُونَ الْمِيثَاقِ ﴾ (الرعد: ۴) ''(عقلند ميں) وہ وگ جوعهد كو پوراكرتے ہيں اور معاہدے كوتو ثرتے نبين'' عطائن الى رباح مُعَادَيْهِ بهى وہاں بيٹے ہوئے تھے، وو فرمانے سكے: مَانَجَا مَنْ نَجِيٰ إِلَّا بِتَحْقِيْقِ الْحَيَا

'' جس نے بھی نجات پائی جب بھی پائی حیا کی وجہ سے پائن۔''

القد تعالی فرماتے ہیں:

ان کے ذہن گزرا کے سطحیا

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى ﴾ (الإنبياء ١٠١)

''جن لوگوں کے لیے جاری طرف سے بھٹائی مفرر ہو چکی وہ اس سے دور رکھے جا کمیں مے''

کہاس آیت میں دیکھواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقد ریش نکھا تھا کہان کے ساتھ بھلائی کامعاملہ کرنا۔

> ایک بزرگ نے کہا کہ ہاں اللہ سنتا ہے نجات دے دیتا ہے۔ ''مَا نَجَا مَنُ لَجِیٰ إِلَّا بِمَا سَبَقَ لَلَا مِنَ الْإِجْمِيْبَاءِ ''

الله فرماتے ہیں:

﴿ وَاجْتَبَیْنَاهُو وَ هَدَیْنَاهُو اللّی صِراَطٍ مُسْتَقِیم ﴾ (سورة الانعام: ۸۷)

"اورانهی برگزیده بنایا ورسید صدایت کی طرف بدایت کی "
تورویم برواط بیشے تھانہوں نے آخری بات کی ، فرمانے گئے:

مانکجا مَنُ نَجیٰ إِلَّا بِصِدْقِ التَّقٰی

"جس نے نجات پائی جب بھی نجات پائی تعبی کی وجہ سے "
اور آیت روحی:

روی مرسر کارڈن النگوا﴾ (سورۃ مریم:۲۷) ﴿ تعربَم نے نجات دی ان لوگوں کوجنہوں نے تقوٰی اختیار کیا'' تو دیکھیے! اللہ رب العزت بندے کوالیسے نجات عطافر ماتے ہیں۔تو معلوم ہوا کرتقوٰی کواختیار کرنا ضروری ہے۔

## اولياء کی قدر مشترک:

جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں سب سے بڑا قائدہ یہ کہ اللہ اس بندے سے محبت قربائے ہیں جتی کہ وہ بندہ اللہ کامجوب ہوجا تا ہے، اللہ کا ولی ہوجا تا ہے۔ ای کے ہمارے سلف صالحین اور جتنے بھی اسلاف تنے سب کے سب متقی تھے۔ یہ وہ صفت ہے جو سب بھی مشترک ہوتی مضت ہے جو سب بیں مشترک ہوتی مفت ہے۔ یہ وقد رمشترک ہوتی ہیں۔ جیسے حیا کہ سارے سارے کے سارے اولیا و ولوگ جن کے اندر حیاتھی ، آئ تک کوئی بے حیاا نبان اللہ کا ولی تیس بن سکا۔ ای طرح تقو کی بھی مشترک ہے ، جو بھی ولی بنااس بیس تقوای والی زعر گی موجود تھی ۔

# سلف صالحين كے تقوای واقعات

آپ کو اپنے اکابر کے تقوای کے ہارے میں کچھ واقعات کوسناتے ہیں تاکہ تقوی کی حقیقت وانتج ہوجائے کہ شریعت پر احتیاط کے ساتھ چلنا کہ خلطی نہ ہو جائے ، گناہ نہ ہوجائے ،اسسے تقوای کہتے ہیں۔

## نی عَلِیْ اللّٰہِ کی کھانے میں احتیاط:

اللہ کے بیارے حبیب مؤلی کی حدیث ہے ، فرمایا کہ میں کی مرتبہ گھر آتا ہول بھوک گئی ہوتی ہے اورائی کمرے میں بستر پہ تھجور پڑی و یکھا ہول تو بیل اس لیے اٹھا کرتبیں کھا تا کہ ممکن ہے میصدقہ کی تھجور پڑی ہوئی ہوا درمیرے لیے صدقہ کھا نا جائز نہیں ، بھوک بھی ہے اورائے گھرے بستر پر تھجور پڑی ہے تو گھرے بندے کی ہوئی نا ملین احتیاط انہیں کھائی ، اس کو تقوی کہتے ہیں۔

## حضرت ابو بكرصد يق طالفيَّهُ كا تقواى:

سید نا ابو بمرصد میں جلائیڈ تقوی میں اپنی مثال آپ تھے۔ایک دنعہ مجھوک گئی ہوئی تھی غلام نے تھجور دی کہ جی پیکھالیں الے کر کھائی ، پھر بوجیعا کہ بھئی اجتہیں ٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں زمانہ جہالیت میں جھاڑ بھونک کی تھی ،ان لوگوں CONTRACTOR CONTRACTOR

کا دیر میرااحیان تھا۔ بیل نے ان کے قریب سے گزراتو ان کے بال شادی تھی، تو انہوں نے بیکے کھانا دے دیا، سیدوہ ہے۔ فرمایا تو نے تو بیجھے ہلاک کر دیا۔ اسپناطل میں انگلی ڈالی اور نے کر دی تاکہ جو پہیٹ بیل میں میا ہے نکل جائے۔ پھر خیال ہوا کہ ابھی نہیں فکا تو بہت سارایا نی نی لیا، حدسے زیادہ پانی لی کے پھرانگل ڈال کرتے کی تو بانی کے ساتھ بورا میدہ خالی ہوگیا۔ یہ کیوں کیا کہ بی نہیں چاہتا کہ شبہ دالا کوئی لقمہ میرے بدن کا جزوین جائے۔

## حضرت عمر رالفينؤ كاتقواي:

سیدنا عمر والیت میں جوش ہوآئی، تقسیم کرنی تھی، یوی نے کہا کہ میں کر دیتی ہوں۔ تو ایک روایت میں ہے کہآپ نے اجازت نددی۔ اس نے کہا کہ میں احتیاط کروں گی کہ میرے ہاتھ کوخوشیونہ گئے، فرما یا: تقسیم کرتے ہوئے خوشبوتو سوتھو گی وہ بھی خوشبوکا استعمال ہوگا، اس لیے میں یہ بھی نہیں جا بتا کہ میری ہوی بیت المال کی خوشبوتقسیم کرے، اتنا فائد و بھی نہیں جا بتا۔ اور و دسری روایت میں ہے کہ انہوں نے تقسیم کیا اور تحریری ی خوشبولگ گئی، جب تک بحر دفائق نے دگر رگر رگر کے خوشہوکو صاف نہیں کرلیا اس کی جان نہیں مجھوڑی۔ احتیاط اور بھی تقتری تمام صحاب کی زعد کی میں تھا۔

## حنفرية عامر بن عبدالعزيرُ بمثلثة كاتفواى:

حدیث مرتبہ المال سے خوشہو الکتار ہو فی تھی تو آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے کہ انگ سے معرف تقسیم نہ کرئے ، پگر اور ان نے ویکھا کہ آپ نے ناک مکڑی ہوئی ہے ،کسی نے کہا کہ ناک کیوں پکڑی او فی ہے فرایا :خوشہو کا استعال از سوگھنا ہی تو ہے۔ CANTON ESSESCONDESSESCONDESSESCONDESSESCONDESSESCONDESSESCONDESSESCONDESSESCONDESSESCONDESSESCONDESSESCONDESSES

بعض لوگ یہ بھتے ہیں کہ تفق کی شاید کھاتے پینے میں ہوتا ہے، یہ بہت بوئی خلط منبی ہے۔ کھانا ہیا تو زندگی کے تمام اعمال کے منبی ہے۔ کھانا ہیا تو زندگی کے تمام اعمال کے ساتھ ہے۔ معاملات میں معاشرت میں، لین دین میں مہر چیز میں انسان مخاط زندگی گزارے۔ کوئی بات الی نہ کرے جوخلاف واقعہ ہو۔

## حضرت قاسم بن محمد مطيلة كالقواى

ہمارے سلسلہ کے ایک ہزرگ تنے قاسم ہن تحد بن ابو بمرصد ہیں الحظیم و تقیق ہو تقیا کے سیدہ مدید بین سے تعے سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھ کا نے ان کواپنے تھر، اپنے جرب میں پالا تعا۔ وہ ان کی مربیتیں، اور فیض انہوں نے معزت سلمان قاری ڈاٹھ کے بیان پیا تعا۔ اپنے زیانے میں ان جیسا نقید اور متنی کوئی دوسر انہیں تھا۔ محد ثین نے بیان کے حالات زیرگی میں تکھا ہے۔ ایک اور ہزرگ تنے سالم بن عبداللہ، وہ ان کے فالد زاد بھائی تنے۔ وہ بھی ہوے متنی اور پربیز گار تنے مرحلم میں ان کا اتنا بلند مقام نبیں تعا بعنداللہ کا اتنا بلند مقام ہوں بھی تا تاہم بن محد ذاہد کے پاس تعا۔ ایک و یہائی آسمیا اور پوچنے لگا کہ آپ بورے عالم میں یا سالم بن عبداللہ ؟ تو صعرت نے فر مایا کرسالم بن عبداللہ کا مکان وہ ہے۔ تو مایا نے کھا ہے کہ اس کا مقام اونی ہو ہے کہ مرامقام ہوا ہو تو بہوٹ ہوتا۔ نہ جمورت ہوتا، بیرام ہے اور اگر کہتے کہ مرامقام ہوا ہو تو بہوٹ ہوتا۔ نہ جمورت بوتا۔ نہ جمورت بوتا۔ نہ عبورت بوتا ہے تو یہ جمورت کی یات کی دوسری لائن پر نگا دیا کہ مسالح بن عبداللہ کا مکان وہ جمورت بوتا۔ نہ عبورت بولا تہ مجب کی یات کی دوسری لائن پر نگا دیا کہ مسالح بن عبداللہ کا مکان وہ جمورت بولا تہ جب کی یات کی دوسری لائن پر نگا دیا کہ مسالح بن عبداللہ کا مکان وہ سے۔ اس ے معلوم ہوا کہ بات چیت میں بھی آئی احتیا طرح تے تھے۔

حضرت عاكشمديقد فالفيا كاتقواى:

معرت ما تشرمديقه والمالا كالم بعافج تع معرت عبدالله بن زبير ولالله اليك

مرتبدانہوں نے کہددیا کہ وہ بہت زیادہ خرج کردیتی ہیں۔ان کے خرج کردینے کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ روزے سے تھیں، ہیں ہزار کے قریب درہم کہیں سے لیے مدینہ کی بیواؤں کو شہوں کو بلایا اور سارے خرج کردیے۔ ای نشست ہیں با تدی آئی، اس نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے اورافظاری کے لیے کوئی چرنہیں، پھر جھے وے ویں تاکہ افظاری کے لیے کوئی چرنہیں، پھر جھے وے ویں تاکہ افظاری کے لیے کوئی چرنہیں، پھر جھے وے فری تاکہ افظاری کے لیے کہ میرویست کرلوں فرمایا: تو نے بہلے نہ بتایا۔ا تازیادہ فرج کرتی تھیں جو ملکا تھا خرج کرتی تھیں جو ملکا تھا خرج کر دیتی تھیں ۔ تو عبداللہ بن زبیر طابقتی ہا ہے تھے کہ خرج کرتی ہیں۔ جب آپ نے ساتو کہا کہ اچھا ہی عبداللہ بن زبیر طابقتی سے بات خرج کرتی ہیں۔ جب آپ نے مات تو کہا کہ اچھا ہی عبداللہ بن زبیر طابقتی میں بوگیا۔

میں تیس کروں گی جسم کھائی ۔ تو عبداللہ بن زبیر طابقتی کی جان یہ بن گئی ، بوی منت ساجت کی ۔ آخر ہاں تھی ، خال تھی ، قو دل موم ہوگیا۔

ساجت کی ۔ آخر ہاں تھی ، خال تھی ، تو دل موم ہوگیا۔

اب فتم کا کفارہ ہوتا ہے دس بندوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرتا۔ تو ام المومنین ڈٹائٹ نے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنے پراکتفانہ کیا، وفت کے ساتھ ساتھ بچاس غلام آزاد کر دیے پچاس غلام آزاد کیے۔ پھرردیا کرتی تعیس کہ کاش میں تئم نہ کھاتی۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ کہ ایک کے بدلے پچاس آزاد کردیے، ڈر پھر میمی دل میں ہے کہ میں الڈکو کیا جواب دوں گی؟

شربیت کا پردہ تو زندوں سے ہوتا ہے کوئی مورت قبر کے سامنے سے گزرے تو پردہ تو کوئی نیس ۔ تقویل دیکھیے ام الموشن عائشہ مدیقہ ڈھائی نی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد مجرے میں جلی جاتی تنیس ،صدیق اکبر طائش کی جب وہاں تدفین موئی تو چل جاتی تنمیں کہ ان کے والد ہیں۔ جب عمر شائش کی تدفین ہوئی تو ام الموشین ڈھائٹانے کمرے میں بغیر پردے کے جانا مجھوڑ دیا۔ کتا حیا ہوگا، کتا تقویل ہو گا۔ ام الموشین کی طہارت اور پاکیزگی کو اگر جمت موقر نبی علیدالسلام کی پاکیزگی کا اسورکر و کیونکد مروردگارعالم کا قانون ہے والعظیمات للطبیمات (سورة الوردان) با کیز مردول کے لیے پاکیز مورشیں۔

سيده فاطمة الزهرافي فجا كاتقوى:

سیدہ فاطمہ الر ہرا فیکھا خاتون جندہ طبیعت کے اعدا تاحیا اورائی پاکیزگی تی کہ بات چلی کہ سیدہ خات چلی کہ سیدہ کی سے بہتر حورت کون ؟ کسی نے کہا کہ سیدہ علی کہ سیدہ علی کہ سیدہ علی خاتی ہے ہے ہوئی کہ سیدہ علی خاتی نے آپ سے بہتر عورت کون جنت نے جواب دیا کہ سب سے بہتر بن حورت وہ ہے جونہ فود فیر عرم کود کیھے اور نہ فیر عرم اس کود کھے سکے۔ چنا نچہ وفات سے بہلے وصیت فرمائی کہ جب میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ درات کو افھا تا اور فرمایل کہ مجود کی شہنیاں لے کر میری چار پائی کے اور اوٹ منا لیما تا کہ فیر عرم مرد کو جسامت کا بیونہ چل سکے۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔

چنا نچہ از واج معلم رات امہات الموشین الگانا کے بارے بیں عام لکھا ہے کہ جب گھر کے محن بیں پیٹھنی تھیں تو دیوار کی طرف رخ کر کے پیٹھنی تھیں، عاد تا دیوار کی طرف رخ کر کے پیٹھنی تھیں کہ درواز و تھلنے سے اچا تک سی کی نظر نہ پڑ سکے، نہ کسی کی نظر ہم یہ پڑے نہ جاری نظر کسی پر پڑے۔

امام اعظم ابوحنيف وميلية كتقواى كواقعات:

ا سيدام اعظم الومنيف ويخلف ان كانفوى ك بارب شي و وافعات ك

ایک مرحد انہوں نے ایک باعری فریدنے کا ادادہ کیا۔ دی مال تک اپنے

شاگردول سے مشورہ کرنے رہے کہ کس علاقے کی ہاندی سوفیمد شریعت کے مطابق جائز ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کیل ایساند ہو کہ وکی شرط پوری ند ہوتی ہواور دہ ہاندی بن میں ہو۔ دس سال تک جہان پیک کرتے رہے ، باندی خرید نے کے لیے۔ حسن بن صالح میں ہے جس کہ بن نے کی نقیہ کوابو صنیفہ میں ہیں ہے دیادہ اپنی

جان اورعلم کی حفاظت کرتے نہیں دیکھا۔ ہی بزید بن ہارون بھیلیے فرمائے ہیں کہ بیں سنے ایک ہزرامحد ثین اورفقہاسے علم سیکھا میں نے ابومنیغہ میلیا جیسا ہر ہیز گارکوئی نہیں دیکھا۔

 کیڑے کی دکان تھی، مصر کے بعد بند کردیتے تھے۔ کمی نے کہا کہ جی معر کے بعد بند کردیتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ ایک دن ظہر کے بعد بند کر کے آگئے۔ کمی نے کہا جی ظہر کے بعد بند کر کے آھے؟ فرمایا آج آسان پر باول ہیں، روشی پوری نہیں، گا کہ کو کپڑے بعد بند کر کے آھے؟ فرمایا آج آسان پر باول ہیں، روشی پوری نہیں گا کہ کو کپڑے کپڑے کو زائد قیمت کا سجھ کے فرید کر نہ لے جائے۔ اس است میں تجارت یا تو ابو بکر مد بنی فرائد نے نے دائل است میں تجارت یا تو ابو بکر مد بنی فرائد نے نے دیکھو تجارت یہ مد بنی فرائد نے دیکھو تجارت یہ بوتی ہے۔

 فارجہ میں ان کے ایک شاگرد تھے تی پر جانے گئے، اس کی ایک باندی تھی بڑی خوبصور تحتی، اس نے کہا کہ جج یہ مجھے جاریا تج ماہ کلیں گے تو میں اس کوا مام صاحب کے گھر چھوڑ ویتا ہوں ، چھوڑ دیا ، کہہ بھی دیا کہ بن کوئی کام وغیرہ ہوتو اس وحکم دے دیتا۔ جارمینے کے بعدا کے تو کہنے لگے کہ جی میری باندی نے خدمت کیسی کی؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ خدا کی فتم میں نے اس کا چیر و نہیں ویکھا۔ جار مہینے وہ کام کرنے والی گھر میں رہی لیکن امام صاحب نے اس کا چیرہ نہیں دیکھا۔ووہا ندی کو گھر لے كرآيا، باندى سے يو چھاكہ بناتوان كے كمررى بام صاحب كوكيما بإياراس نے تتم کھا کر کہا کہ اللہ کا تتم ! میں نے زندگی میں ایسا پر بیز گار بندہ نہیں ویکھا۔ ایام محمد میشد ایک نواب کے بیٹے تھے۔ تونواب صاحب انہیں لے کرآئے کہ حضرت! میں ان کوآپ کا شاگرو بنانا جا متا ہوں۔حضرت نے دیکھا کہ بچہ ذہین وقتین ہے۔ تو فر مایا کہ ٹھیک ہے اسے میرے باس بھیجا کرولیکن اس کو کیڑے معمولی بِهنا ياكروكه خوبصورت بجيرب، لباس خوبصورت بوكا تو فتندزياده بوكا - توشرط لكا لَي كهاس كومعمولى لباس ببنايا كرور محدة ترب، حسرت ان كو پيته كے بيجيد بشاتے تھے۔ بےریش بیچے بھاتے بھا کے تبیں پڑھاتے تھے، پیٹے بھاتے تھے۔ایک ون سبق برحائے ملے تو آمے دیوارتھی ، اس پر جوساب پڑا تو دیکھا کہ بڑی بوی واڑھی ہے، حیران ہو کے پیچے دیکھا۔ پیلی تظردہ تھی جونواب صاحب کے لانے پر روی تھی، اب دوسری نظر پیھی کہ جب امام محمد میں ہے کی داڑھی آ چکی تھی اور د مبالغ ، و کیکے تھے، امرو پرنظر نہیں ڈالی۔

و قع بن جراح مسلید فراتے ہیں کدام صاحب کی کیڑے کی دکان تھی۔ ایک عورت کیڑالائی کہ جی ہیں ہیجے آئی ہوں، آپ فریدلیں فربایا کتے میں ہیچی گا اس فربایا کہ دبا نے کہا کہ دبا ہے۔ آج ہماری فرید نے کی لئیلنگ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں یہ کس کام کی چیز ہے، میں ہی فرید کے احسان کروں گا تیرے او پر۔ (Marketing Technines) گفتگو کا ہمزاستعال ہوت ہورے بازی کا فن اور (Negotiation Technics) گفتگو کا ہمزاستعال کرتے ہیں۔ امام صاحب فرباتے ہیں کہ بیزیادہ قیمتی ہے، اس نے کہا اچھا ووسو درہم وے دیں۔ فربایا: قیمی ہرجا رسودرہم وے دیں، فربایا تھی ہرجا رسودرہم فربایا: گھر کے مردکو لئے میں مودرہم میں ورہم میں مودرہم میں مودرہم کے مردکو لے فربیا۔ میں ماحب نے اس کیڑے کو سونیس پانچ سو درہم کے مردکو لئے میں خربدا۔ مومن تاجر ہوتو کتا بیادا تاجر ہوتا ہے۔

اہم ابو بوسف بڑھی فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ بڑھ فیڈ نے فرمایا کہ اگر جھے علم صالح ہونے کا ڈرند ہوتا تو ہیں بھی فتو کی ند دیتا ۔ بو چھنے والوں نے بوچھا کیوں؟ فرمایا بوجھ میرے مرب اور مزید لوگوں کے ہوتے ہیں، اتنا تھا طبحے ۔ چنا نچہ حاکم وقت نے بلایا اور کہا کہ آپ چیف جسٹس بنیں، فرمایا بیں تو نہیں بنتا۔ اس نے کہا: اچھا ابوصنیفہ تم فتو کی نہیں دیا کرو سے ، ٹھیک ہے نہیں دوں گا، دائیں آھے ۔ کی ون گزرے ابوصنیفہ تم فتو کی نہیں دیا کرو سے ،ٹھیک ہے نہیں دوں گا، دائیں آھے ۔ کی ون گزرے مسئلہ بوچھا کہ جی مسئلہ بتا تمیں ،فرمایا کہ میرے بہیے محاد سے مسئلہ بوچھا کہ جی مسئلہ بتا تمیں ،فرمایا کہ میرے بہیے محاد سے مسئلہ بوچھا کہ جی مسئلہ بتا تمیں ،فرمایا کہ میرے بہیے محاد سے مسئلہ بوچھا کہ جی مسئلہ بتا تمیں ،فرمایا کہ میرے بہیے محاد سے مسئلہ بیا تھیں۔

پوچیلو۔ بیں جائم سے عہد کر چکا ہوں کہ بیں نو کانہیں دوں گا۔ دہاں شرحا کم تھا نہ سننے وال ، معاملہ تو خدا کے ساتھ تھا، لیکن قول دیا ہوا تھا ، اس کا پاس تھا۔ اس کی برکت سے اللہ نے جائم کے دل کوزم کیا اور اس نے شرطائتم کردگ ۔

عبداللہ بین مبارک وینافیہ فرائے این کہ ایک مرتبہ بھی کریاں تھیں جو کس نے لوٹیں تو وہ کو فدی کریوں میں شامل کر دیں، خلط ملط ہو گئیں، پیدنیس چانا تھا۔ امام صاحب نے لوگوں ہے ہو چھا کہ بحری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے کس نے کہا کہ سات سال کے لیے امام صاحب نے بحری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ سات سال کے لیے امام صاحب نے بحری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ کہا ہے ہیدہ وہ بحری ہوجہ چوری کی تھی۔

یزیدین ہارون روایت کرتے ہیں کہ آپ کے شاگر دیگی بن زائدہ گلی ہیں ہے جا رہے ہے۔ ویکھا کہ اہم صاحب وحوب میں کھڑے ہیں۔ کہا: حضرت! دو پہر کا وقت ہے ہفت وحوب ہے ، لینے تیعوث رہے ہیں، اس دیوار کے ساتے میں آجا کمیں۔ فرمایا: اس مالک مکان کو میں نے قرض حند دیا ہوا تھا، آج اس نے لوٹانے کا وعدہ کیا تھا، میں لینے آیا ہوں۔ ہیں اس کے مکان کے سائے میں کھڑا ہوتا اس کے مکان کے سائے میں کھڑا ہوتا اسے لینا ہے اس کوسور بھتا ہوں، میں اتنا بھی قائدہ فہیں لینا ہے اس کے سائے میں کھڑا ہوتا اسے لیے اس کوسور بھتا ہوں، میں اتنا بھی قائدہ فہیں لینا ہے ابتا۔

## علماء ومشائخ کے تقوای کے دا تعات:

⊙ ...... اور بی بات آگے آپ کے شاگردوں کے اعد تھی۔ چنانچے امام ابو بوسٹ میں ہیں بات آگے آپ کے شاگردوں کے اعد تھی۔ چنانچے امام ابو بوسٹ میں ہیں۔ اور ان کے بارے شی مشہور ہے کہ دو ہے لاگ فیصلہ کرتے تھے، قریقین جی سے کسی کی رعابت فیس کرتے تھے، بوری زعر کی گزاردی۔ جب موت کا وقت آ یا تو امام ابو بوسف میں ہیں گئے کی آگھوں

میں آنسو تھے۔ شاگر دوں نے پوچھا کہ حضرت! رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا: پوری
زندگی میں نے کسی بندے کی رعایت نہیں کی ، ایک مرتبہ مقدمہ آیا ایک طرف نعرانی
قفا اور ایک طرف مسلمانوں کا بادشاہ ہارون رشید تھا۔ جب مقدمہ آیا تو ہیں نے اس
مقدے میں ہارون الرشید کو نعرانی کے ساتھ کھڑا کیا اور مقدمہ سننے کے بعد نعرانی
کے حق میں فیصلہ ویا ، تحرمیرے دل میں اس وقت خیال اٹھا تھا کہ کاش بیر فیصلہ ہارون
الرشید کے حق میں ہوتا۔ میں اس خیال پدرور ہا ہوں کہ کمیں اللہ میرے اس خیال پر
میری کیڑنہ فرمائے ۔ بینی بادشاہ کوسامنے کھڑا کیا اور نعرانی کے حق میں فیصلہ بھی ویا
میری کیڑنہ فرمائے ۔ بینی بادشاہ جو ابوق کہ ہون الرشید کے حق میں بوتا۔ فرمایا اس کی
میری کیڑنہ فرمائے ۔ بینی بادشاہ جو ابوق کہ ہارون الرشید کے حق میں بوتا۔ فرمایا اس کی
وجہ سے دوتا ہوں کہ کہیں اللہ میری کی خزنہ فرمادے۔

استعبداللہ این مبارک میشاد ایران کے شیر مرویس رہتے تھے، کی سفر میں شام چلے ہے۔ ایران آگر خیال چلے ہے۔ ایران آگر خیال چلے ہے۔ ایران آگر خیال آگا۔ ویتا بھول گئے اور واپس آگئے۔ ایران آگر خیال آیا کہ بیٹلم تو میں نے ادھار لیا تھا۔ مجراس قلم کولوٹانے کے لیے ایران سے شام کا دوبارہ سفر کیا اور قلم اس کوواپس کیا۔

• .....عجد بن سیرین اورعون بن عبداللد دونوں حضرات جارہے ہے، رائے بیں ایک جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا، ابن سیرین آگے ہے انہوں نے دیکھا کہ مجور کا تنا پڑا ہوا ہے، انہوں نے اس پر پاؤں رکھا اور گزر کئے، پھرعبداللہ آکر کھڑے ہو گئے، جوتے اتارے اور پانی کے اندر سے گزرے ۔ نواس وقت مجد بن سیرین میں اللہ نے بوجے کہ بی چھا کہ آپ نے پاؤں کیوں سیلے کیے؟ فرمایا کہ بیکھ جور کا تنا جھے معلوم ہوتا ہے کہ کس نے راستے کی وجہ سے نیمی رکھا بلکہ کس کا پڑا ہوا ہے اور اس کی اجازت نہیں تھی میں بغیرا جازت نہیں تھی میں بغیرا جازت کسی کی چیز استعمال کرنے بغیرا جازت کسی کے جیز استعمال کرنے بغیرا جازت کسی کے جوز استعمال کرنے بغیرا جازت کسی کے جوز استعمال کرنے بغیرا جاز کی جیز استعمال کے بغیرا جاز کی جان کی جوز استعمال کی جان کی جوز استعمال کے بغیر استعمال کی جیز استعمال کی جیز استعمال کی جان کے بغیر استعمال کی جیز استعمال کی جان کے بغیر استعمال کی جیز استعمال کرنے بغیر استعمال کی جیز استعمال کرنے کے بغیر استعمال کی جیز استعمال کرنے کے بغیر استعمال کی جیز استعمال کرنے کے بغیر استعمال کے بغیر استعمال کے بغیر استعمال کی جیز استعمال کی بغیر استعمال کے بغیر استعمال کے بغیر استعمال کے بغیر کی بغیر استعمال کی بغیر استعمال کی بغیر استعمال کی بغیر استعمال کے بغیر استعمال کی بغیر کی بغیر استعمال کی بغیر کی بغیر کی بغیر استعمال کی بغیر استعمال کی بغیر استعمال کی بغیر کی بغی

ے اتنا پر ہیز کرتے تھے۔آج تو مال غنیمت کی طرح سمجھتے ہیں، قرب قیامت کی علامت میں ہے ہے بی ڈالٹیٹی نے ارشا وفر ما یا کہ قرب قیامت کی پی علامت ہے کہ جو لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کریں گے۔

⊙ ...... بایزید بسطای میشید سفریس شیخ کیڑے دھوئے، اب لفکانے کا مسئلہ آیا تو ساتھی نے کہا کہ جی یہ باغ کی دیوار ہے، یہاں لفکا دیتا ہوں۔ فرمایا: اجازت نہیں ہے، ما لک کی اجازت نہیں کی دیوار ہے، یہاں لفکا دیتا ہوں۔ فرمایا: اجازت نہیں ہے، ما لک کی اجازت کے بغیر کسی کی دیوار پر کپڑا کیے ڈالیس؟ اس نے کہا کہ جی بید گھاس ہے اس پر ڈال دیتا ہوں۔ فرمایا: بھتی! بیجانوروں کے جہنے کے لیے ہم کپڑا ڈال کراس کوڈ ھانپ ویں گے تو ان کے حق شی کوتا ہی ہوجائے گی۔ تو کہا کہ جی درخت پر لفکا دیتا ہوں، فرمایا: ہاں مگر چھوٹی ٹہنی پر نہ لفکا نا ثوث نہ جائے، بوئی شاخ پہلاکا ویتا ہوں، فرمایا: ہاں مگر چھوٹی ٹہنی پر نہ لفکا نا ثوث نہ جائے، بوئی شاخ پہلاکا تا کہ ٹوشے نہ ہائے۔ یہاں سے بیسبق ملا کہ وہ بزرگ کوئی کام کرتے ہوئے ذہین میں ہروفت بیر کھتے تھے کہ کیا بیجا کرنے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اس کام کے کہا ہے جائے؟

المس چنانچدادام وقع موسید بیشے ہوئے تھے، ایک آدی آیا کہ جی آپ نے امام احمش چیانچدادام وقع موسید بیشے ہوئے تھے، ایک آدی آیا کہ جی آپ نے امام احمش میں میری سیائی استعال کی تھی، جھے اس کا بدلہ دے دیں ۔ تو ایک ویٹار کی تھیلی نے لوجھے معاف کر دوا تیا مت کے دن تا جھے سے مطالبہ نہ کرنا ۔ دوات استعال کرنے کے بد نے دیتار کی تھیلی دے دی تا کہا دھر ہی کام سمیٹ لیں ۔

∞.....ایک دفعه ایا م احد بن حنبل میشدد کوتین دن فاقد ر با تین دن کے بعد توحرام کھانا بھی جائز ہوجا تا ہے بعد توحرام کھانا بھی جائز ہوجا تا ہے تو گھر والوں نے کہا کد کسی سے قرض کے لیس ۔ قرض جی آٹا لے لیا۔ اب کھر والوں نے جلدی ہے آٹا گوندھا اور روٹی بنا کے سامنے رکھی کہ

کھائیں۔تو حضرت نے ہو چھا کہ اس کو کہاں پکایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے صالح بن احمداس کا الگ تندور تھا، وہ جل رہا تھا تو ہم نے روٹی جلدی ہیں وہیں لگا دی فرمایا: وہ سرکار کی نوکری کرتا ہے، لبندا اس کے تندور کی آگ سے کی ہوئی روٹی مجمی میں نیس کھا دُن گا، تین دن کے فائے کے بعدر دٹی کھانے سے اٹکار کردیا۔

این سیرین مینید کے پاس تھی کے جالیس ملکے بتھے، ایک بیس سے چوہا نکل آباد دنکا لئے والا مجول کیا کہ کون سامیکا تھا؟ فرمایا: آب جالیس کے جالیس اللہ کے راستے بیں صدقہ کر دومیرے استعال کے قابل نہیں ہیں۔

تمام تابعین بی سے جس کی زندگی کو آپ دیکھیں مے آپ کو تقویٰ کے بیہ واقعات ایسے عی نظر آئیں مے

#### عورتول مين تقواي:

یہ تو مردوں کے واقعات تھے عورتوں کے اندر بھی تفویٰ کے عجیب وغریب واقعات ہیں، وہ بھی تقیہ انتیہ زندگی گزارتی تھیں۔

صدقہ کردوں؟ امام صاحب نے کہا کہ ماری رات میں جتنا دھاگا کا تا وہ ماراصد قہ

کردو عورت چلی تی ۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان! یہ کیافتو کا دیا کہ پوری رات میں جہتنا
دھام کہ کا تا سب صدفہ ۔ حضرت نے فرما یا کہ پہلے جاکر دیکھو کہ بیس گھر کی عورت

ہے؟ وہ جیچے چلا ، بیتہ چلا کہ وہ بشر ھافی میں ایک میں جا کھر داخل ہوئی ،ان کی وہ بہن تھی ۔

ہے اس نے والد صاحب کو بتا یا تو امام احمد بن صنبل میں ہیں ہے فرما یا اس گھر کی عورتوں کی بہی شان ہے کہ حرام سے بالکل پاک صاف مال استعمال کریں اور پوری رات کے مال کو اللہ کی راستے میں صدفہ کردیں ۔ عورتی اتنی متی تھیں اس کو تقوی کہتے ہیں۔

ہیں ۔

۔۔۔۔ آج دو مورتیں اگر سوکن ہوں نا تو بس ایک جنگ گئی ہوتی ہے۔ ایک کو دوسری میں اچھائی نظر نہیں آتی دوسری کو اس میں اچھائی نظر نہیں آتی ، پوری زندگی سید معاملہ چاں ہے۔ جن عورتوں کے دلوں میں تغویٰ تھا ، ان کا ایک واقعہ من لیس تا کہ بات آ گے بروحا ئیں۔

ایک تا برتھا، شاوی کی زندگی گزار رہا تھا گرکام ایسا تھا کہ اس کواسینے مال کی خریداری کے لیے شہر جا تا پڑتا تھا اور دو دو تھیں تین مہینے وہاں رہنا پڑتا تھا۔ جولوگ اجناس کا کام کرتے ہیں، ان کو دیمیا توں میں جا تا پڑتا ہے، وہاں تر بیاری کرنے کے لیے دو تین مہینے بونصل کے ہوتے ہیں وہیں گزرجاتے ہیں۔ وہاں شیخص دو تین مہینے رہتا تو اسے رچھوں ہوا کہ مجھے اس جگہ پر گھر بنالینا چاہیے تا کہ میں سکون کی زندگی کر ارسکوں۔ کھر بنالیا۔ گھر کے بعد گھر والی کا خیال آتا ہے، چنا نچاس نے وہاں ایک اور فکاح کر لیا، لیکن اس نے ذہن میں میرسوچا کہ میں اپنی کہلی ہوی کوئیس بناؤں ایک اور فکاح کر لیا، لیکن اس نے ذہن میں میرسوچا کہ میں اپنی کہلی ہوی کوئیس بناؤں کا کہیں اس کا دل تدریحے۔ اور اس نے شادی سے پہلے ہی اس دوسری مورت سے گا کہیں اس کا دل تدریحے۔ اور اس نے شادی سے پہلے ہی اس دوسری مورت سے

بات کرنی کہ بھائی میں نے رہنا وہاں ہے، سمال کے تین سینے کے لیے یہاں آنا ہے،
اگر میشر طامنظور ہے ، اپنا حق ویق بوتو تکاح کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تھیک ہے بجھے
گھر مل رہا ہے، مجھے بال مل رہا ہے، مجھے خاوند کا سابی ل رہا ہے، میں اس پر
راضی ۔ تکاح کر لیا۔ اب جب والیس گھر گئے تو یہوی پڑی مجھدارتھی ، نیکو کار بھی تھی ،
اس نے تھوڑی ویر میں مجھان لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں گر چپ
ہوگئی ، کہا بچھ نیس ۔ وقت گزرتا گیا اور اس عورت کو یقین ہوتا گیا کہ معاملہ ہے کوئی۔
حق کراک کہ معاملہ بیسا ہے جو و بڑھ یا گئی اور اس نے ایک دن میں معلومات کرئی کہ جناب خرلاک کہ معاملہ بیا ہوا ہے ، تھر وائی ہمی ہے، تین مہینے یہاں گزارتا ہے
کا گھر بھی ہے ، تکاح بھی کیا ہوا ہے ، تھر وائی بھی ہے ، تین مہینے یہاں گزارتا ہے
اور واپس چیا جاتا ہے۔ اس نے آکے بیوی کو بتا دیا۔ اب بیوی رنجیدہ تو ہوئی تگر

اللہ کی شان دیکھیں کہ سال گزرا دوگزرے ،ایک دن اس تاجرکو ہارت افیک ہونا اور بیاجا بھی شان دیکھیں کہ سال گزرا دوگزرے ،ایک دن اس تاجرکو ہارت تھیم کرو تو میرات والوں نے اس عورت کا بھی حصہ نکالا ،تو وراشت بیس اس کوئی بوریاں ملیں ۔اب جب اس کو بوریان گئیں تو اس نے دل بیس سوچا کہ بیوی بیس اس کی تو میں اس کی تو میں اس کی تو میں ، مجھے تو معلوم ہو گیا کہ اور بھی ہے ،رشتے دار دن بیس سے کوئی تیس جائے، نہیں ، مجھے تو معلوم ہو گیا کہ اور بھی ہے ،رشتے دار دن بیس سے کوئی تیس جائے، نہیں ہائے گئی تھی ؟ تقو کی کیا تھا ؟ چنا تجائ مناج ہے۔ ذراغور کریں کہ امانت کیا تھی ؟ صدافت کیا تھی ؟ تقو کی کیا تھا ؟ چنا تجائ سے اس جاؤ جو میرے خاوند کی دوسری یوی ہا اور بلا کر کہا کہ دیکھواس عورت کے پاس جاؤ جو میرے خاوند کی دوسری یوی ہے اور بیا دور کیا اس کے دوجے کیا درسری یوی ہے اور بیا دور بلا کر کہا کہ دیکھواس عورت کے پاس جاؤ جو میرے خاوند کی دوسری یوی ہے اور بیآ دو کہ تہارا خاوند تو ت ہو گیا ہے ، بیس اس کے بیات دور کیا ہا ہے ، بیس اس کے دور ہو تا کہ دورے دواور بیا دورکہ تہارا خاوند تو ت ہو گیا ہے ، بیس اس کے بیات ہو تیا ہو تا کہ دورے دواور بیا دورکہ تہارا خاوند تو ت ہو گیا ہے ، بیس اس کے دور ہو تا کر دے دواور بیا دورکہ تہارا خاوند تو ت ہو گیا ہے ، بیس اس کے دور ہو تا کہ دورے کیا ہا ہوں بیا دورکہ تہارا خاوند تو ت ہو گیا ہے ، بیس اس کے دور ہو تا کہ دورائی ہو تا کہ دورے دورائی ہوں ہو تا کہ دورے دورائی ہوں ہو تا کہ دورائی ہو تا کہ دورائی ہو تا کہ دورائی ہوں ہو تا کہ دورائی ہوں ہو تا کہ دورائی ہو تا کہ د

Existração dos en <u>representações por acta arabitado de conservações dos boastados dos portados asestados de conse</u>

بدلے تہیں اتی مزدوری دول گی۔ بڑھیانے وہ مال لیا اور دوسرے شہر پیٹی تو اس عورت کو جا کراس کے خاوئد کے مرنے کی خبر دی تو وہ رونے لگ گئی، غم ہوا۔ پھراس کے کہا کہ بید جودو بوریاں ہیں ، گئو ہیں بیسب دیناروں سے بھرے ہوئے ہیں بیاس کی وراخت ہیں ہے۔ تو بڑی حیران کی وراخت ہیں ہے۔ تو بڑی حیران موئی کہ اچھا کہ پہلی ہودی نے وراخت ہیں میرا حصد نکال اکے بھے بھوایا ہے۔ تو اس فی کہ اچھا کہ پہلی ہودی نے وراخت ہیں میرا حصد نکال اکے بھے بھوایا ہے۔ تو اس فی کہ اس عورت سے کہا کہ اس کو میری طرف سے بڑا شکر بیادا کر تا اور جب والیس جا کہ تو ہاں میری طرف سے بڑا شکر بیادا کر تا اور جب والیس جا کہ تو ہاں ہے کہ اس نے جھے طلاق تو جانے سے ایک میری طرف سے ایک میں ہوں۔ ویٹ اس نے بھے طلاق وے دی تا ہیں ہوں۔

د مین جب زندگیوں میں ہوتا ہے تو دنیا پھر جنت بن جاتی ہے۔ تر ان جا کیں اسلام کے حسن پر ،خوبصورتی پر ، یہ کتنا پھر بندے کو پاک صاف بنا دیتا ہے ، ترج ، معنوں میں فرشتہ صغت بنا ویتا ہے۔ زندگی میں شیطا نیت ہوتی ہے ، نفسانیت کی وج ہے ، اس لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ، ان مجالس میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پند تو چلے کہ ہمارے اکا ہر کی زندگی کیا تھی اور آج ہم کیا کرتے پھررہے ہیں؟

#### ا كابرعلائے ويوبند كے واقعات:

قریب کے زمانے میں ہمارے اکا برعلائے ویو بند کی زندگ کے واقعات من لیس کہ ان کی قبولیت کا راز کیا تھا؟ اللہ کے ہاں کیوں قبول ہوئے؟ ان کی قبولیت کا راز ان کا اخلاص اور ان کا تقویٰ تھا۔

چنانچے حضرت نانوتوی میشد کے بارے میں آتا ہے کہ کچے طلبا علماان کو دعوت
 کے لیے مجبور کر کے لے جاتے اور کھانا کھلا دیتے ، اگر حضرت کو مبھی شک ہوجاتا کہ

ن بنہ ہے کی آمد فی تھیکے نہیں تو واپس آ کرتے کیا کہ کے تقے سٹا کہ کھانا جز ویند نہ

- بخ
- اسد حضرت محتمون می میشد کا دادائی دقت کا برا نواب تھا، س کی برشی جائیداوی تھا، س کی برشی جائیداوی تعلیم اس کی برشی جائیداوی تعلیم اس کی برشی کی برشی میں اور حضرت محتمون کی دستادیزات متحدا کی برخ کا دید چلے ہماری ہیں ہی یا نہیں ۔ تو اکثر اپنی تعلیم کیکن ایک سودے میں تھوڑا کسی کا حدمہ بنآ تھا۔ حضرت نے اپنی جائیدادوں کو بی دیا جی کہا تی ہوی کے زبور کو بی کرنان تمام حق والوں کو ان کا حق و ہے دیا تا کہ قیامت کے دن کوئی مجھے ہے ہو جھنے والان ہو۔
- اسد حضرت مولانا ضلیل احمد سہار نبوری میشد صدر مدری تھے اور صدر مدری ہوئے اور صدر مدری ہوئے اور صدر مدری ہوئے ہوئے کی وجہ سے جوانزظامیے تھی اس نے میضے کی جگہ پر ذرا موٹا قالین کچھوا دیا۔ جب تک حضرت دری ویتے ، اس پر ہیجتے اور دری وینے کے بعد وہال سے اٹھ کر دوسرے فرش پر بینے جاتے کہ اب مجھے اس کے استعمال کی اجازے نہیں۔
- ....میاں جی تورمح محتم انوی میشد ان کے پاس ایک قاری صاحب آئے ،کسی
   ان کہا کہ جی بیا شعار ہوئے اچھے لہج میں بڑھتے ہیں۔ معزت نے قرمایا کہ جی ہیں
   ان نوشیں منے ۔ انہوں نے کہا کہ جی اشعار منے میں کیار کا دے؟ قرمایا کہ لوگ جھے

سمجھی بھی امام بنا دیتے ہیں ہوراجھی سریلی آ واز سے اشعار سننے کو بھی بعض علانے بھی غنا کہا ہے اور غنابلا مزامیر بیابھی جائز نہیں۔اس لیے میں نہیں سنتا تا کہ امامت میں حرج ندآ جائے۔

ارخمن محدث مفتی محیشف مینید مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ میں مفتی عزیز الرخمن محدث میں کہ میں مفتی عزیز الرخمن محدث میں کے مصل میں برے ہے الرخمن محدث میں ہے اس کی محل میں برے ہے ہیں برے بند رہے ہے ہیں کہ بھی بہت ہو تے نہیں دیکھی کہ نیبت نہ ہوجائے۔ وہ کسی تھرڈ پرئن کی گفتگو کی اجازت بی نہیں دیتے تھے کہ میرے ساہنے اس کی بات کریں۔

• الدمولات التي الحديث المينالية فرماتے بين كدميرے والدمولاتا يكي الميناليا محر من كھانا ليكاتے تنے، سرديوں ميں وہ آتے ہوئے شندا ہو جاتا ، جم جاتا، تو طلبہ مدرے كا جوتندورتھا، كيزرتھا، اس كے قريب ركھ دينے تنے كداس كى كرى كى وجہ سے جمنے نہ یائے۔ آگ كے او پرنہيں ركھتے تھے، آگ سے فاصلے پر جہاں ہرائيك كوكرى

لگتی ہے وہاں پرر کھ دیتے تھے۔اس کی وجہ سے مدر سے میں پینے جمع کر داتے تھے کہ میں نے مدرسد کی آگ ہے فائدہ اٹھایا۔ چنانچے مظاہر العلوم کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو مدرسین مہمان نوازی کرتے تھے ہو کھانا ہینے گھرسے منگوا کے کھایا کرتے تھے۔ ⊙ .....حضرت تھانوی میں کا ایک واقعہ بردامشہور ہے۔ ریل پرسفر کررہے تھے تو حارث بور ہے کا نپور تک کسی نے علنے کی مخفر ی دے دی۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں بھی ابیمقررہ حدے زیادہ وزن ہے، میں نہیں لے کے جاتا۔ اس نے کہا کہ جی میں نے گارڈ کو کہددیا ہے، گارڈ بھی آگیا،اس نے کہا جی کوئی مسئدنہیں چیک تو میں نے كرنا ہے، آپ لے جائيں۔انہوں نے كہا كەنبيس بيں نے آگے جانا ہے۔اس نے کہا کہ بی فلان جگہ تک تو میری ڈیوٹی ہے آ گے جس کی ڈیوٹی ہے اس کو کہہ دوں گا، وہ بھی نہیں بوجھے گا۔ فر مایا بنہیں میں نے اس ہے بھی آ کے جانا ہے۔اس نے کہا کہ بی فلاں اعیشن سے آئے تو ریلوے لائن ہی نہیں ہے اور آگے کہاں جانا ہے؟ فرمانے لکے کہ میں نے روز محشر اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں اگر بچوا سکتے ہوتو ذمہ داری اٹھا تا ہوں۔اس کوتفویٰ کہتے ہیں وآپ ریل گاڑی کے اچھے ڈیے ہیں سفر کرتے تھے تِواس کی نکمٹ خریدئے تھے،اگر کوئی مرید ملنے آتا تھا تو پاس نہیں بیٹنے دیتے تھے کہ نچلے در کے کاککٹ خرید کراہ پر کے دریے میں مت آ کر بیٹھو۔ آج ایسے لوگوں کوریکھنے کے لیے آئکسیں ترسی ہیں۔

⊙ …. حضرت مدتی و مُعظید دیلی میں جمعیت کے دفتر میں تشریف ان ئے تو ناظم صاحب نے اچھا کھا یا مماز پڑھنے کا دفت آیا تو انہوں نے نماز کے لیے نئی نئی چٹائیاں بچھا کیں ۔ تو حضرت نے مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب سے قرمایا کہ ماشاء اللہ ، اللہ نے نئی چٹائیاں عدرسے میں دے دیں؟ انہوں کہا جی نہیں ، یہ ہماری تو نہیں جیں ، فلال ان چڑائیاں عدرسے میں دے دیں؟ انہوں کہا جی نہیں ، یہ ہماری تو نہیں جیں ، فلال انہوں کہا جی نہیں ، یہ ہماری تو نہیں جیں ، فلال انہوں کہا جی نہیں ، یہ ہماری تو نہیں جیں ، فلال انہوں کہا جی نہیں ، یہ ہماری تو نہیں جیں ، فلال انہوں کہا جی نہیں ، یہ ہماری تو نہیں جیں ، فلال انہوں کہا ہے نہیں ، یہ ہماری تو نہیں جیں ، فلال انہوں کہا ہے نہیں ، یہ ہماری تو نہیں جیں ، فلال انہوں کہا ہے نہیں ہماری نو نہیں جی ، فلال انہوں کہا ہے نہیں ہماری ہماری ہماری نو نہیں جی ، فلال بیاری ہماری ہما

#### Controlling Section (1988)

تا جرآپ کا مرید ہے اسے جب پہتہ چلا کہ آپ آئے ہیں تو اس نے اپنی و کان سے ٹی چٹا کیاں بھیج دی ہیں، استعمال کر کے پھر دالیس کر دیں گے ۔ تو حضرت کا چہرہ متنجر ہو عمیا، چٹا کی سے نیچے اتر گئے ، فر مایا: مولانا وہ ان چٹا ٹیوں کو غیر مستعمل کر کے بیچے گا اور ذر دار میں بنوں گا، گناہ گار ہیں ہوں گا، میں اس پر نماز بی تہیں پڑھتا۔

∞..... حضرت مولا نااحم علی میشانیه محدث مهار نبودی، نے بخاری شریف کا حاشیہ کھا
ہے۔ علمائے دیو بند میں ان کی انوکھی شان ہے، حدیث میں ایسے کائل بہت کم محد ثین
گزرے ہیں، یہ چوٹی کے چند علما میں سے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دوست کو سلنے کے
لیے کلکتہ مجے ، دوست سے طاقات ہوئی، اس نے کہا کہ جی میرے بہت سامے دشتہ
واراآپ سے طاقات کر ناچا ہے ہیں ، ان کو بلالیا۔ انہوں نے کہا: اچھا کوئی تھیجت فرما
دیں تو حضرت نے تھیجت کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بی حضرت کا مدرسہ
ہے تو کچھ چندہ دے دیں۔ بہت چندہ ہوا اور وہ چندہ لے کر مدرسے آئے اور ناظم
صاحب کے جوالے کیا۔ ناظم صاحب نے کہا کہ جی انتازیا وہ چندہ تو کوئی سفیر بھی نہیں
ماحب کے حوالے کیا۔ ناظم صاحب نے کہا کہ جی انتازیا وہ چندہ تو کوئی میں دی کہ
میرا انتا خرچہ ہوا ہے۔ قرما یا کہ سفر میں نیت دوست کو سلنے کی تھی اب میرے لیے سفر کا
خرچہ لینا جائز جہوا ہے۔ قرما یا کہ سفر میں نیت دوست کو سلنے کی تھی اب میرے لیے سفر کا
خرچہ لینا جائز جہوا ہے۔ قرما یا کہ سفر میں نیت دوست کو سلنے کی تھی اب میرے لیے سفر کا
خرچہ لینا جائز جہوا ہے۔ قرما یا کہ سفر میں نیت دوست کو سلنے کی تھی اب میرے لیے سفر کا
خرچہ لینا جائز جہوں ہے۔

اللہ کے ہاں تبولیت کی کوئی شکوئی بنیاد ہوتی ہے، یہ تقوی تھا جس کی میں سے اللہ نے علائے دیو بند کو قبولیت عامدا درتا مدعطا فر مائی۔

مشائخ نقشبند کے تقوای کے واقعات:

جارے مشائغ کے حالات پڑھ کے دیکھیے ہرایک کی زندگی بیس آپ کوتقو کی کی انیاں ملیس گی۔ ⊙ .....خواجہ فضل علی قریش میں ایڈ کی ظاہری حیثیت امیرانہ نیس تھی، تھوڑی کی زیمن تھی، خود مل چلاتے ہے، کا شت کرتے ہے، گندم ہوتی تھی جو سارا سال چلتی تھی تکر میں محضرت نے تھوڑا تھوڑا بید بڑج کرکے گھریٹ چکی لگائی ۔ کس نے کہا کہ حضرت! اتن گندم تو نہیں ہوتی کہ آپ کو گھریٹ چکی لگانے کی ضرورت پڑتی۔ تو فرمایا کہ جب گندم تو نہیں ہوتی کہ آپ کو گھریٹ چکی لگانے کی ضرورت پڑتی۔ تو فرمایا کہ جب باہر کی چکی بیس گندم پیپنے کے لیے بھوائی جاتی ہوتی جو پہلے بیبوائی بندے نے گندم ہوتی ہے۔ اس کا آٹارہ جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے آئے بیس کسی کا اتنا بھی ہوتی ہے۔

ہمارے د ماغ جس کاسوچ بھی نہیں سکتے ان بزرگوں کی سوچ تقویٰ کی وجہ سے وہاں تک پہنچی ہے۔اس کوقوۃِ فارقہ کہتے ہیں ، دل بتاویتا ہے۔

∑سب چانچ حفرت کی عادیت تھی کہ مردی گری سرکے اوپر چھتری رہتی تھی۔ آیک ہاتھ میں عصا اور ایک بیں چھتری، ابگ بیٹ چیران ہوتے تھے کہ خت سردی کے موسم میں چھتری کی کیا موسم میں چھتری کی کیا مفرورت؟ فرمایا کہ بیں اس کو سردی یا گری ہے : بچتے کی نبیت سے ساتھ فیمیں رکھتا بلکہ میں تو اس لیے رکھتا ہوں کہ جس راستے ہے گزرر ہا ہوں اگر دائیں سے غیر محرم عورت میں تو بیس ہوتی ہے تو میں پہتری سے بی پردہ کر لیتا ہوں ، بائیں طرف سے آئی محسوس ہوتی ہے بیں اوھر ہے آئر بنا لیتا ہوں میں غیر محرم عورت کے کیڑے پر بھی محسوس ہوتی ہے بیں اوھر ہے آئر بنا لیتا ہوں میں غیر محرم عورت کے کیڑے پر بھی نظر نہیں ڈالٹا۔ اب سوچھے کہ غیر محرم سے کتا ان کو پر بینز ہوتا تھا، ای تقویٰ کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مہر تھی ، اللہ نے ان کے سینوں کو روشن کر دیا تھا، زیم گیوں میں اعمال سے برکت ڈالی اور ان کیا م کو اللہ نے تبولیت عطافر ما دی۔ تو آئی آگر میں اعمال سے برکت ڈالی اور ان کیا م کو اللہ نے تبولیت عطافر ما دی۔ تو آئی زندگی میں ان اکا بر کے راستے پر چلیں تو جمیں آئی اس نی زندگی میں ان داروں کیا رادہ کرتا پڑے گا۔

<del>ሲራ እር ሲዲቪር ሽይውሲ ስይፈር ውስት</del> ሲዲዲዲ ሲፈል እራ ከ<sub>ተ</sub>ር እንደ

# (اپناموازندکریں

ہمارے اکابر کی زندگیاں بیتیں اور آج علاکی ہو یوں سے ذرا ہو چھ کر دیکھیے کہ
ان کا گھروں ، س حال کیا ہے؟ چھوٹی کی بات پہ خصہ بیں آ جاتے ہیں اور پدھ کیا سیجھے
ہیں؟ ہم جلال والے ہیں ، بینیں سیجھتے کہ ہم غصے کے مریض ہیں ۔ بھی ! ہم جلال
والے ہیں ، تو اگر قیامت کے دن اللہ نے بھی جلال کا معاملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ جوہم
نے گھر والوں کواور بچوں کوستایا ہوا ہے۔ بچوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں ،
قاری دراصی قہاری ، معمولی معمولی ہاتوں پہاتی سز اکہ بندہ چران ہوجا تا ہے ۔ سیجھتے
ہیں کہ بی ہم بڑے ایجھا ستاد ہیں۔ بیتو قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں کے
ابناحی ما تکنے کے لیے پھر پر سے بھی ۔

حدیث پاک میں ہے کہ بی گانگائی نے فرمایا کہ قیامت کے دن انحمت لوگوں کے حقوق کے لیے ان کے جو دکیل ہوں گے وہ انبیا ہوں مے ۔ فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان کا دکیل بنوں گا اور ان ماتخت لوگوں کو ان کا حق ہے دکھاؤں گا۔ اگر بچوں کے دکیل اللہ کے نبی بن گئے تو جارا کیا ہے گا؟ ہم نے دکیل اللہ کے نبی بن گئے تو جارا کیا ہے گا؟ ہم نے تو کتوں کے ول دکھائے ، ہم نے کتوں کی چیزیں بغیرا جازے استعمال کیس اور ہم سے جھے جی کہ دنیا میں کو کہ ہم سے بچ چھنے والانہیں ، قیامت کے دن کی تیاری ای کا نام ہے کہ ہم ان سب جھڑ وں کو ادھر ای سمیٹ لیس ، معانی ما تک لیس ، معانی کروالیس تا کہ قیامت کے دن کو کی سامنے نہ کھڑ اہو کہ اس نے میراحق ویتا ہے۔

تا کہ قیامت کے دن کوئی سامنے نہ کھڑ اہو کہ اس نے میراحق ویتا ہے۔

## آخرت کی سکیتگ مشین (Scaning Machine):

جب ہوائی سنر کرتے ہیں تو ائیر پورٹ پر ایک مشین کے اوپر ہر سافر کو گر رہا پر نا ہے، اس کی جیب ہیں کوئی سکہ یالوے کی چیز ہوتو وہ فورا آ واز آئی ہے۔ ہم نے ویکھا کہ لوگ ہوئی احتیاط کرتے ہیں، ہر شکل وائی چیز کو اپنے بیک بیں ڈال دیتے ہیں، جب شکر رنے گئیں گے تو مشین بول پڑے گی۔ فو ہیں، جیب ہیں پچو بھی نہیں رکھنے کہ جب گز رنے گئیں گے تو مشین بول پڑے گی۔ فو جب وہاں سے گز رٹا ہوتا ہے تو قیامت کا ون یاد آتا ہے۔ اللہ وہ بھی تو دن ہوگا کہ ایک ایک بیک بیر واپ کے سامنے آئے گا۔ ادھ بھی کی برشین کی ہوگی گر وہ ہر بندے کے ول کو سکین کرے گئے بندوں کے دل وک کو سکین کرے گئے بندوں کے دل وک کو بین کرے گئے بندوں کے دل وک کو بین کرے گئے بندوں کے دل وک کو بین ہوگی اس کو کہیں گے کہ جاؤ سامنے وکھائے ہیں؟ جنہوں نے تقویٰ کی زندگی گڑ اربی ہوگی اس کو کہیں گے کہ جاؤ سامنے فرشین ای کورواز ونظر آرہا ہے اور جن کے گز رنے سے مشین بول پڑے گی پھر فرشین ان کوروکیں می اور کہا جائے گا:

ان کوتوروک لیجے، ہم نے ان کا ٹرائل کرتا ہے، جامہ تلاثی لینی ہے۔ یہ طالب علم صاحب، چھپی د دستیاں لگاتے ہے، روکو ذرااس کو، ذرا پوچھتو لیں ان ہے۔ یہ نوجوان صاحب بیل فون کو ہاتھ میں پکڑے رکھتے ہے، بھی اس کا کہتے ، بھی اس کی بھی اس کو بھی کرتا ہوں۔ ہرکال پر غیر محرم کو مجمعت کی بھی اس می بھی کہتے ہو اللہ ، ہم سے مجت کا اظہار کیون نہیں کرتا تھا ہی میں دیا ہو دی وہ جو سے دیں ہیں۔ میں دیں بھی دی دی وہ جو سے دیں دیں ہیں۔ میں بھی دی دی وہ جو سے دیں ہیں۔

﴿ وَوَقُوهُم إِنَّهُم مُستُولُونَ ﴾ (الساقات:٣٢)

> ((مَنُ نُوْقِشَ فِي الْمِحسَابِ فَقَلْ عُلِّبِ)) ''جس سے حساب لیا گیا بس مجھوکہ اسے عنداب ہو گیا''

## آج اینامحاسبه کرلیں:

ہمارا کیا ہے گا؟ آج وقت ہے اپنی زندگی کوتقوئی سے مزین کرلیس ، تقوئی اس کو کہتے ہیں کہ ہم الیمی زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ ہمارا گریبان پکڑنے والا نہ ہو یہ تنہائی ہیں بیٹے جائیں ، اس بارے ہیں سوچیں اس کی فیبت ک؟ سس کاحق مارا؟ سس کی چیز بغیر اجازت استعمال کی؟ س کا ول وکھایا؟ سب سے معافیاں ما تک لیجے۔ اس کے بغیر ولایت ہرگز نیس مل سکتی۔

ا پراہیم ادہم میشید فرماتے ہیں میں بیت المقدس کیا دوفر شنے آئے ، وہ مختلکو

#### (United the Design Control of the Design Con

کرنے گئے کہ بیکون؟ ایک نے کہا کہ ابراہیم ادھم ہے، اللہ نے اس کا ایک درجہ گھٹا دیا، دوسرے نے پوچھا: کیوں؟ کہنے لگا کہ اس نے بھرہ سے مجوری خریدی تھیں اور کاان دارکی ایک مجورین خریدی تھیں اور اس نے اپنی مجھ سے اٹھا کے کھالی تو اس کی دلایت کا ایک درجہ کم کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں مجھے فور آیا داتیا کہ ایسا ہوا تھا۔ اگلا دن آیا کم جورین خریدیں اور اس دکا ندار کو مجور دالیس کی۔ پھر بیت المقدی میں ساری رات عبادت کی، دو فرشے نظر آئے، وہ گفتگو کررہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا: مجور دائیس کرنے کی وجہ سے اللہ نے دلایت کا درجہ بحال فرمادیا۔

ایک محبور کی وجہ ہے اگر والایت کا درجہ گھٹ سکتا ہے ، ہم نے تو کتنے لوگوں کے ساتھ برائی کی ، زیادتی کی ، کہاں کی ولایت؟ دور کی بات ہے؟ جب تک کے انسان ا بنی زندگی میں تقویل پیدائیں کرے گا، بیر کا دنیں رہیں گی۔ جیسے جانور کو با تداہ دیا جائے، جانبیں سکنا، شیطان نے جمیں لنس کی ری کے ساتھ ایسے با عدھ دیا کہ جم اللہ کی طرف پر وازنہیں کر سکتے ۔ چھوٹی حچھوٹی ہے احتیاطیاں جن کی وجہ سے رہے ہوئے ہیں۔کاش!اللہ رب العزت ہمیں مجھوے ، آج ہم عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد عمال زندگی گزاریں ہے، پیچیلے معاملات کا تصفیہ کریں ہے اور آئندہ اللہ! آپکے بندوں میں ہے کی بندے کا حق نہیں ماریں مے اور نیکی کے جومل آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ! آپ تو مہرانی فرما دینا،ہم آپ کوئیکیاں دکھانے کے قابل نہیں میرے مولی ایوتو آپ کی رحت ہے اور آپ کی ستاری سے صدیتے تی رہے ہیں، اگر آپ نے عمَّنا ہوں کے اندر یوڈالی ہوتی تو آج کوئی ہمارے پاس بیٹھتا بھی برداشت نہ کرتا۔ آج وفت ہے تیاری کرلیں ورنداللہ کے سامنے جواب دینامشکل کام ہوگا۔ چنانچ کران کا بادشاہ تھا۔ایک بڑھیا گی گائے کواس کے لشکروالوں نے ذرج کر





# علما کے لیے صحبتِ صلحا کی اہمیت

أَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكُفَىٰ وَسَلَاهٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُد: فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ صِبْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا تَتُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ (آوب: ١٩) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُون ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ ٥

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

## دونعتين:

نبی علیه السلام اس است کو دونعتیں دے کر گئے ، ایک کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی
اوردوسری کو کہتے ہیں کیفیات نبوی علم بھی سکھا یا اورعلم کی کیفیت کیا ہونی چاہیے صحابہ
کو وہ بھی سکھا کی۔ تو صحابۂ کرام نے دونعتیں با کمیں ، تعلیمات نبوی بھی پائیں ادر
کیفیات نبوی بھی پائیں ، اس لیے صحابہ کرام کوان کیفیات میں تھوڑ افرق محسوس ہوتا
تھا تو فوراً کہتے ہے کہ ' ڈائی حدفظ کہ ڈائی حدفظ کہ ''خطلہ منافق ہوگیا۔

نو دونعتیں میں، تعلیمات نبوی، کیفیات نبوی ۔ تعلیمات نبوی کوهم کتے ہیں اور کیفیات نبوی کوئز کیہ کتے ہیں۔

علم کے ساتھ تزکیہ بھی ضروری:

علم کی کیفیت سے تو آپ ماقف ہیں ہی تز کیداس سے بھی زیادہ اہم ہے۔اگر

علم مطلق پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی بھی ہوجاتی علم تو اس کے پاس بھی بہت تھا۔
اس کے پاس علم کی کمیت تھی ،مقدارتھی لیکن باطنی مرض تکبر بھی ساتھ تھا جواس کو لے
و دیا۔ تو علم کے ہا دجود باطنی مرض نے اس کو ہر بادکر دیا۔ تو ثابت ہوا کہ باطنی امراض
ہوں تو علم فائدہ نہیں ویتا۔ اس لیے قرآن مجید بیس بنی اسرائیل کے بے عمل علاکو
فرمانا:

﴿ كَمَعَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاداً ﴾ (جعه: ٥) " يُركد هم إلى جن كه وير يوجه له دا مواسم-"

فرمايا:

﴿ أَفَرَ أَيْتُ مَنِ النَّحَٰذَ اللَّهُ هُولِي وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ (الجامية:٣٣) "كيا ديكها آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات كواپنا معبود بناليا اور الله نظم كے باوجوواسے ممراوكر ديا" تو تزكيدكا ہونا بيانتهائي ضروري ہے۔

## پہلے مشائخ دونوں نعمتوں کے حامل تھے:

پہلے زمانے میں مشارکے ان دونوں نعمتوں کے حاف ادر کائی ہوا کرتے ہتے۔
ان کے پاس تعلیم سے نبوی بھی ہوتی تھیں اور کیفیات نبوی بھی ہوتی تھیں ، لہنداشا گرد
ان سے وہ دونوں چیزیں حاصل کرتے ہتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمال ، دہ
جامعیت باتی تدربی ، مدارس بن گئے تو بھریہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوگئیں۔
جہاں سے لوگ تعلیمات نبوی سیکھے اس کو مدرسہ کہا جانے لگا اور جہاں سے کیفیات
نبوی سیکھے اس کو خانقاد کہا جانے لگا۔ پھر بھی امت میں سینکڑ دل سائی میں شعبے اینا کا م

کرتے رہے۔ علم کے طالب مدارس سے علم پاتے تھے ادر کیفیات نبوی کے طالب خانقا ہوں میں جا کرعشق الی کی نعمت پاتے۔

### انحطاط کی دجہ:

وتت کے ساتھ ساتھ کو چھ جائل صوفیا کے اعمال نے علاکو بہکا دیا۔ علما تا گرا گئے

کہ انہوں نے اس تصوف کو چھ ممنوعہ بچھنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے گئے کہ بی کیفیات کو

چھوڑ و، بس اپنا ایمان بچاؤا گر اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ طلباعث نبوی والی کیفیات بٹس

کز در ہوتے چلے گئے۔ اور بیانحطاط، بیز دال آج مدارس کی نضا بی نظر آتا ہے۔ تو

اب وہی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان دونوں چیز وں کارشتہ بحال کیا جائے، خانقا ہوں

میں رہنے والے مدارس میں آکے علم سیکس اور مدارس میں رہنے والے خانقا ہوں

میں رہنے والے مدارس میں آکے علم سیکسی اور مدارس میں رہنے والے خانقا ہوں

میں عاکر ذکر سیکسیں ، تا کہ ان میں مجمود بی کمالات پیدا ہوجا کیں۔

# (مثابيرعلامثارٌخ كالمحبت ميں

چنانچہ پہلے وقتوں میں ہوئے بڑے مشاہیر علمانے وقت کے مشائ کے سامنے شاگر دبن کر بیٹھتے تھے۔ امام آشیری و اللہ فرماتے ہیں کہ مشائ کے ساتھ افعیاد و تواضع کا معاملہ علما میں سے امامول نے بھی کیاہے۔

## امام اعظم ابوحنيف ومشلة:

ا مام اعظم ابوطنیفہ میلید نے امام جعفر صادق جوئید سے فیض پایا ، یہ جارے تعتشد میسلسلہ کے بزرگ ہیں۔ دوسال ان کے ساتھ رابط رہا اورا تنافیض ملاکہ آپ فرہائے تھے:

## 8 C-264-17 Th 18 88 (80) 8 33 8 C 10 24 14 D 3

"لُوْ لَاالْسَّنَعَانِ لَهَلَكَ النَّعْمَانُ" ""كريدوسال نه جوتے تو نعمان بلاك جوجاتا"

> امام ما لك عنسلة عندالله

ا مام مالک مُرِینید امام جعفرصادق مُرینید کی صحبت میں بکثرت جایا کرتے تھے۔ اس لیے ان دونوں کا رنگ ایک جیسا تھا، اصولِ فقد ان دونوں کے ایک جیسے تھے، اس لیے ان دونوں کا رنگ ایک جیسا تھا، اصولِ فقد ان دونوں کے ایک جیسے تھے، لیکن میلے امام ابو حنیفہ مُرینید نے بنائے۔

" لَتُبَعَدُ مَالِكُ ابْنُ آنَسٍ"

''اورامام مالک میلیائے نے ان کی اُنٹاع کی'' اس لیے آپس میں بہت زیادہ مما مکت ہے، کینے تتھے ناجن سے فیض ملاتھا۔

امام شافعی عیشه لند

امام شافعی مُنظِیہ اینے وقت کے ایک بزرگ تھے شعبان رائی مُنظِیہ ،شعبان ایک قبلے کانام ہے تو امام محد شیبانی مُنظِیہ وہ بھی ای قبلے کے تھے اس قبلے کے بزرگوں سے انہوں نے فیض پایا۔

ابوالعباس ابن شريح مسينة

ابوالعباس ابن شرکے میں افت کا امریکر رہے ہیں۔ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنید بغدادی میں کے تھا اور پہلے دن ان کی ہا تیں س کرکہا کہ جھے اس بندے کی ہا تیں سمجھ تو نہیں آر ہیں لیکن اس کے کلام کی صولت اور شان ایس ہے کہ یہ باطل کلام میں نہیں ہو سکتی۔ لطافت میں بتا دیا کہ بات کرنے والے کوئی

صاحب جذب بزرگ بیرا-

امام احمد بن حنبل عين

چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام احمد بن طنبل مُشَدّ سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ مفرت! مَا الْاِ عُلَاصٌ

''اخلاص كيا بوتائ ؟''

فرلمايا: هُوَ الْعَلَاصُ مِنْ آفَاتِ الْاَعْمَالِ

''انکال کی آفات ہے خلاصی پاجا تا اس کا نام اخلاص ہے۔''

اس نے کہا: مَا التَّو تَحُلُّ" تُوكُلُ کیا ہے؟"

فرمايا: اَلَقِفَةُ بِاللَّهِ "اللَّهِ يَاكُنُّ كُرنا"

أل في كما: مَا الدَّهَاءُ "رضا كيام؟"

فرمايا: تَسْلِيْتُ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ

''اپنے معاملات کواللہ کے میر وکرویٹا۔''

اس ني كما: مَا الْمُعَتِّبَةُ "مُعبث كيابِ؟"

#### 

فرمایا:اس کا جواب میں نہیں دول گا، اس کا جواب بشر حافی ہے ہو چو نو۔ جب تک علم کی بات ہوتی رہی ، جواب ویتے رہے، جب احوال اور کیفیات کی بات ہوگی تو پھران کے پاس بھیج و یا۔ چنا نچا مام احمد بن طنبل میں تنایہ اپنے بیٹے صالح بن احمد کوتر غیب ویتے تھے کہتم ان مشارمخ کی صحبت میں جایا کرو!

## امام ابوداؤود عملية

امام ابو داؤود مُنظِيدُ اپنے دفت کے بزرگ ابوحفص حداد مُنظِیدُ سے بیعت شے۔ بیونی بزرگ ہیں کہ لوہا کو شخ تھے ادر جب اذان کی اللہ اکبر ہوتی اگر ہتھوڑا سرکی طرف اٹھایا ہوا بھی ہوتا تھا تو لوہے کوئیس مارتے تھے، رکھ دیتے تھے کہ اب میرے اللہ نے مجھے طلب فرمالیا۔

#### علامهابن حجر جيشلة

علامہ ابن جمر میں کہا ہے بخاری شریف کے شارح میں ۔ انہوں نے ایک وقت میں شیخ مدین سے ملاقات کی ، توجہ کا اگر ایسا پڑا کہ بقیہ زندگی را بطے بی میں گڑ اردی ۔

### امام رازی <u>عبشا</u>

المام دازی میشید کی بیت معرت جم الدین ابکار میشد کے ساتھ تھی۔

## يشخ الانسلام عبدالله انصاري مجيشا

شخ الانسلام عبدالله انصاری میشد به بھی بخاری شریف کے شارح ہیں ہمعروف ہزرگ ہیں ،ان کے متعلق علامہ ذہبی مُرَدَّ اللّٰهِ لَكِية ہیں۔ اَکُفَعُودُ دُ مَعَ الصَّوْفِيَة فِيْ خَانَفَاه

## 

'' كه يهمونيول كے ساتھ خانقاہ مِن بينھتے تھے۔''

## شيخ ابوالعباس عز الدين الفاروتي وميشكة

ان کے یارے میں علامہ ابن کثیر مید میں قرماتے ہیں:

كَانَ قَدُ لَيْسَ حِرْقَةَ النَّصَوُّفِ مِنَ السَّهَرُ وَرُدِى " كدانهوں شِخْ شهاب الدين سهروروي سے خلافت پائي-"

## فينخ عبدالله عبية

ان کے بارے میں کھا ہے کہ مادراء النہر کے بڑے نتیبہ تھے۔ ذَهَبَ بِإِنْسَارَةِ شَيْخِهِ إِلَى بُعُخَارًا وَ اِعْنَكُفَ هُنَا " شُخْ كے اشارے پر بخارا گئے ، اعت ف كيا" ادرو بال بہاؤالدین تشتبند بھنائے سے خلافت بائی۔

#### ملاحيون عبئية

صاحب پر انوار ، ملاجیون میشد نے اپنے زیانے کے ایک قادری بزرگ شخ لیمین بن عمدالرزاق میشد سے خلافت پائی۔

### امام غزالي عيشك

امام غزالی میشانی نے باطنی تعت سلسلہ عالیہ نشتبند سے بزرگ حضرت خواجہ بوعلی فارمدی میشانیہ سے پائی۔ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے: '' میں نے باطنی تعت حضرت بوعلی میشانیہ سے حاصل کی''۔

#### علامدشامي وعيلية

علامہ شامی میں کو اللہ نے باطنی نسبت مولانا خالد کر دی میں ہے یا گی۔ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند یہ کے بزرگ تنے ،خواجہ غلام علی و بلوی میں ہے ان کے خلیفہ تنے ۔اور علامہ شامی میں ہے اور علامہ شامی میں ہے اور علامہ شامی میں ہے اور اللہ تقامی جا دَا آپ کو 'شامی' ان کی میں ہے اور اللہ تقامی جا دَا ہے ہو کہا گیا ہے اس میں بارگ ہے وہ شامی ہوگ ۔ایک میز پر پر می ملے گی ۔مسئلہ پوچھنے جا دُا جو پہلی کتاب اٹھا میں گے وہ شامی ہوگ ۔ایک طرف نقیوف کے ایسے بزرگ بھی ہیں ۔

### ملانظام الدين وعطية

ہم جو درس نظامی پڑھتے ہیں،اس کی قبولیت کا رازیہ ہے کہ ملانظام اللہ بن مجھوری نظامی پڑھتے ہیں،اس کی قبولیت کا رازیہ ہے کہ ملانظام اللہ بن مجھوری جوصاحب درس نظامی ہیں۔ وہ انڈیا کے ایک گاؤں کے تھے۔ اور دھ انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے، وہاں کا ایک گاؤں تھا''بانسا''۔یہاس گاؤں کے ایک غیر معروف بزرگ نتھے،اللہ والے تھے،ان سے جا کرانہوں نے بیعت کی۔ان کی وعا کی تھیں جن سے ان کو اخلاص ملاا ورا خلاص کے سبب اللہ نے ان کے بنائے ہوئے، تر تیب دیے ہوئے کتب کے نظام کو تبولیت عطافر مائی۔

### مولاناجامي ومينينية

مولا ناجای و میلید جن کی آپ شرح جامی پڑھتے ہیں، ان کی بیعت ہمارے سلسلہ فتشبند ہے کے بزرگ خوجہ عبیداللہ احرار ومیلید کے ساتھ تھی۔

## علامه سيدشريف جرجاني وثيانة

ا یک اور بزرگ بین علامه سید شریف جرجانی میشدد ، درس نظامی والے طلبا ان

کوجانے ہیں۔علامہ سید شریف جرجانی ٹیٹائٹ کی ہیعت ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ خواجہ علاؤ الدین عطار ٹیٹائٹ کے ساتھ ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں، اپنے شنخ کے

وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُ حَقَّ سُبْحَانَةً تَعَالَى مَا لَهُ الِي فِي خِدْمَةِ الْعَطَّادِ "الله كاتم ! مجصالله تعالى كامعرفت نعيب نيس بوكى جب تك كه من عطار كي خدمت بين نيس يَهْدُا-''

## شيخ عبدالحق محدث د بأوى عيشا

حضرت شیخ عبدالحق تحدث دہلوی میشانہ محدث تھے۔ آئ اقسام مدیث پڑھنے کے لیے انہیں کا وہ مقدمہ کام آتا ہے جس بی انہوں نے بیان کیا کہ میچ کیا ہے؟ مرفوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ فلال کیا ہے؟ فلال کیا ہے؟ استے بڑے محدث!ان کی بیعت جارے سلسلہ عالیہ فتشہند سے کرزگ حضرت خواجہ ہاتی باللہ میشاند کے ساتھ ہے۔

## قاضى ثناءالله بإنى پني أيشالية

بخارا میں فقیہ وقت محفرت قاضی ثناءاللہ پائی پتی مینید مفسر قرآن ہے،ان کا تفسیر مظہری عربی کا مشہور آن ہے،ان کا تفسیر مظہری عربی کی مشہور آنسیر ہے۔ بیان القرآن پڑھ لیجے یا معارف القرآن پڑھ لیجے، آپ کو ہر چند صفوں میں تفسیر مظہری کا ریفرنس ملے گا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ فقشہند یہ کے ایک بزرگ معفرت مرزا جان جاناں میں تھے۔ ان کوا جازت وخلافت متنی ہفسرہمی تنے بحدث ہی ہے۔ صوفی اور شیخ وقت بھی تنے۔

# حضرت مولا ناعبدالحى ومينية

حفرت مولانا عبدالحی می شد فرقی محلی ، ان کی بیعت سید احد شهید میشد کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے اور آگے آئے اور حفرت مولانا رشید احد کنگونی میشد کی بیعت حضرت حالی صاحب الدادالله مهاجر کی میشد کے ساتھ مخلی۔

# ديگرعلائے ديوبنديين

اوران کے بعد کے بزرگ حضرت تھا نوی میشند حضرت حسین احمد مدنی میشد تھا توں میشند حضرت حسین احمد مدنی میشد تاری محمد اللہ تعدید تاری میشند محمد اللہ تعدید کی تعدید تاریخ میشند محمد اللہ تعدید تاریخ میشند تاریخ می

# متعددمشاركخ يداخذ فيض:

بلکہ بعض نے تو کئی کئی مشارکتے ہے فیض پایا۔ چنا نچہ خواجہ ابوسعید میکٹاڑنے مقام الرجا امام رازی میکٹاڈ سے سیکھا، مقام حیاشاہ شجاع کر مانی میکٹلڈ سے پایا اور نسبت فردیت ابو حفص حداد میکٹلڈ سے حاصل کی۔

ابوعلی میشینی فرماتے میں کرتصوف میں میرے استاد جدید بغدادی میشینی و فقد میں ابن شریع میشینی میشینی و فقد میں ابن شریع میشینی جو میں صالح میشینی اور حدیث میں ابرا جیم میشینی جی واور نفس کی اصلاح کے ایس علوم کا ہونا ہی کائی ہوتا ہے۔

# صحبت کی تا ثیر:

اب دیکھے کہ بڑے بڑے علاوی شے جنہوں نے اپنے وقت کے مشامخ سے فیض پایا۔ قاضی شاء انتہ پانی بی میں اللہ اپنی کتاب تختہ الصالحین میں لکھتے ہیں:
'' بے شارلوگوں کی ایک جماعت جن کا مجموٹ پر شنق ہوتا عقلا محال ہے اور ووائی تئم کی جماعت ہے کہ جس کا ہر فرد تقوی کا ادر علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ جس کا ہر فرد تقوی کا ادر علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس کے ادیر جموٹ کی تہمت لگا ٹا ناجا تزہے ، ان لوگوں نے زبان تقلم سے اور قلم زبان سے اس بات کی تقد یق کی کہ ہمیں مشام کے کی صحبت ہیں رہنے کی وجہ سے باطن میں ایک نئی حالت محسوس ہوئی ۔ بے شار حضرات نے تقد یق کی اور یکی چیز بہت سارے ممالات کا موجب ہے۔''
تقد یق کی اور یکی چیز بہت سارے ممالات کا موجب ہے۔''

اور پیر حقیقت روز روشن کی طرح عمال ہے کہ اللہ تعالی نے دین کا کام ان لوگوں سے لیا جو طاہر کی باطنی علوم کے جامع تھے،صدق اور اخلاص کا اثر ان کی تحریر اور تقریر میں آگیا تھا۔

حفزت اقد کی تھانوی میں فرماتے ہیں،امت کی دو جماعتیں اللہ کی رحمت ہیں،ایک فقہا کی جماعت اور دوسری صوفیا کی جماعت رفر ، تے ہیں کہ یہ سب لوگ حکمائے امت ہیں، چنانچے قرآن مجیز کی آیت ہے:

﴿ يَأْيُهَا لَهُ مِنْ أَمْنُوا اللّهُ وَ كُونُو مَعَ الصّادِقِينَ ﴾ (توبه:١٩) ﴿ يَأْيُهَا لَهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَ كُونُو مَعَ الصّادِقِينَ ﴾ (توبه:١٩) مناسماً لوى يُمَنِينَا روح المعانى مِن يَصِح مِن:

" خَالِطُوْهُمْ لِتَكُوْنُوا مِثْلَهُمْ وَكُلُّ كَرِيْمٍ بِالْمُقَارَنِ بَقْتَدِىْ"

# 

'' کہان کے ساتھ اتن مخالطت کروا تناملوجلو کہتم ان کی لھرح بن جاؤ ساتھی اپنے ساتھی کی اتباع کرتا ہے''

تا کہتم ان کی طرح بن جاؤ، رنگ چڑھ جائے، فرپوزے کو دیکھے کرفر بوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ای طرح بندے کارنگ بندے پر چڑھتا ہے۔

اب بیجو تحالِطُوا ہُم ہے یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے تحالِط یُعَالِطُ مَعَالَطَةُ اِ اس میں جانبین کا فائدہ ہے۔خاصیتِ ایواب میں پڑھتے ہیں کراس میں استفادہ اور افادہ دووں ہوتے ہیں۔ تواکی بندے کے اوپر دوسرے بندے کی طبیعت کا اثر ہوتا

۔ یہاں تک جذب کرلوں کاش تیرے حسن کامل کو تجھی کو سب نگار آخیں گزر جاؤں جدھر سے میں سخچی کو سب نگار آخیں گزر جاؤں جدھر سے میں کہ میں جدھر سے گزر جاؤں آپ ان کو یاد آجا کمیں۔ نبی علیہ تقال کی سنت میں ایسے رنگ جائے کہ بندہ جدھر سے گزر جائے لوگوں کو مسلمانوں کے پیٹیم راسلام یاد آجا کمیں۔

روست، روست کے دین پر:

سیدناالو ہریرہ ڈاللینو فرماتے ہیں کہ نی قائیلائے ارشاد فرمایا: ﴿ اَکُمَوْءُ عَلَیٰ دِیُنِ خَلِیْلِهِ فَلْیَنظُو ۡ اَحَدُ کُم مَنْ یُنجَالِط ﴾ ''بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہراکی ہے دکھے کہ دہ مس سے ملتا ہے'' ملاعلی قاری مُرمَنیٰ اس حدیث کے تعلق فرماتے ہیں: " لِلْأَنَّ الطِّلِمَاعَ مَجْبُولُهُ عَلَى التَّشَبُّهِ وَالْإِفْتِدَاءِ بَلِ الطَّبْعُ يَسُرِقُ مِنَ الطَّبْعُ يَسُرِقُ مِنَ الطَّبْع مِنْ حَيْثُ لَا يَدُرِئُ هلذَا"

''ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اتنی خاموثی سے چیز اخذ کر لیتی ہے۔ پہ

دریائے کنارے میں میٹنے والے کی طبیعت کے اندر برودت آ جاتی ہے۔ آگ کے قریب میٹنے والے کی طبیعت کے اندر یغوست آ جاتی ہے۔ اونٹوں کو جرانے والے کی طبیعت میں ہمٹ دھری آ جاتی ہے۔ گھوڑوں کی خدمت کرنے والے کی طبیعت اندر شجاعت آ جاتی ہے۔ بریوں کے جرانے والے کی طبیعت میں عاجزی اور تواضع آ جاتی ہے۔ تواگر مادی چیزوں کا افراور جانوروں کا افر ہوجا تا ہے تو پھرانیا توں کا افراکیوں نہیں ہوگا، اگر ان کی صحبت میں بیٹھیں گے۔

نظر کا لگنابر حق ہے:

دوسری حدیث میار کہ ہے، اسماء بنتِ زبیر بڑائٹؤ فرماتی میں کہ میں نے نبی علایہ ا کے خدمت میں میدعرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ٹائٹوئی جعفر کے بچوں کونظر لگ جاتی ہے، خاوندکا نام لیا۔

أَفَاسْتُرْقِي لَهُمْ ؟

"كيا من انهيں كي يراه ك دم كرديا كروں؟"

(قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ نَوْ كَانَ شَيْعَ عُسَامِقُ الْفَدْدِ لَتَسَبَّقَ الْعَيْنِ))
" نَيْ كُلُّ اللّهِ عَلَى مَا يَا بَانِ الْكُرُولَ مِيزِ تَقْدَيرِ سے سبقت كرسكتى ہے تو وہ تظریب

جوسبقت كرجاتي ہے۔''

نظر میں اتنا اثر ہوتا ہے، اب سوچیے کہ جس نظر کے اندر عداوت تھی ، وشنی تھی ، بغض تھا ، کینہ تھا ، حسد تھا ، وہ نظرا گر اثر کر جاتی ہے تو جس نظر کے اندر محبت ہو، شفقت ورحمت ہو، اخلاص ہوتو مجھر وہ نظر کیول اثر نہیں کرتی ؟

یہ جواللہ والوں کی صحبت میں اثر ہوتا ہے میداصل میں ان کی نظر لگ جایا کرتی

ہے۔ چنانچہ نبی عائیلا نے فر ایا: مار و او سے جاتا روزان مراکا ہے اور

اَلُعَيْنُ حَقٌّ '' تَظْرِكَا لَكَ جَانَا مِنَ ﴾ ا

عارفين كي نظر:

ملاعلى قارى ممينية اس حديث كيتحت لكعيته تيسانا

كُنْتُ وَجَدْتُ هَلَمَا الْعَيْنَ نَظُرَ الْعَارِفِيْنَ

"میں نے اس نظر کنٹے کو عارفین کی نظر میں پایا''

پہلے تو بری نظر تکنے کا تذکرہ تھا اور جواس سے مخالف چیز ہے وہ عارفین کی نظر

ہے وہ بھی لگ جاتی ہے۔

فَانَهُ مِنْ حَيْثِ التَّأْثِيرِ ٱلْأَكْثِيرُ "ووجى اكثر موتى ہے"

..... يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُومِنَّا ﴿ كَافْرُ وَمُومَن بِنَادِيْنَ ہِــُ .....وَالْفَاسِقُ صَالِعًا ﴿ فَاسْنَ وَنَيَكَ بِنَاوِيْنَ ﴾

..... وَالْمِنَاهِلُ عَالِمًا عَالِمًا جابل وعالم بناوي آ

..... وَالْكُلُّكِ إِنْسَانًا اللهِ الركتے كوانسان بناوی ہے۔

#### A CONTRACT TO THE OWN ASSESSED TO THE OWN ASSE

اب دیکھیں!امحابِ کہف کا ساتھ ملنے ہے کتے کے بارے میں کما ہوں میں کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت مطافر ما کیں گے، جونعت انسانوں کوملنی تھی وہ اللہ اسے عطا کریں گے۔

ابن عمر الماثنة فرمات بين كه ني التفيظ في ارشا وفرمايا:

«لِكُلِّ شَيْءٍ مَعَادِنٌ وَ مَعَادِنُ التَّقُولِي قُلُوبُ الْعَارِفِينَ»

(جمع الفرائد)

'' ہر چیز کاخر اند ہوتا ہے تقویٰ کا معادن عارفین کے دل ہوتے ہیں''

صحبت کے بغیردین ہیں:

چنانچہ ہمارے بزرگول نے اس بات کوسمیٹا ہے اس کا لب لباب یوں بیان کیا ہے کے فرمایا:

····· لاَدِيْنَ إِلَّا بِالْعِلْمِ

' دعم کے بغیرو بین میں''

.....وَلَا عِلْمَ الَّا بِالْكِتَابِ

''اور کتاب کے بغیر علم نیس''

····· وَلَا كِتَابَ إِلَّابِمُرَادِهِ سُبُحَانَهُ تَعَالَى

"الله كى مراد تتمجير بغير كمّاب نبيل."

··· وَلَا يَتَبَهَنُ مُوادَةُ إِلَّا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّمِنَائِينَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

''الله كي مرا د كونبين مجھ سكتے أگر سجھ سكتے میں تو نبي كي سنت ہے۔''

.... وَلَا يَتَضِمُ السَّنَّهُ إِلَّا يَكُلَامِ الْفَعْلَهَامِ

'' اورسنت کی وضاحت نہیں ہوسکتی سوائے کلام فقہا ہے۔'' جوحديث كے محصنے دالے بيل-تو مدیث کہتے ہیں نی مانگانی بات کوا در فقد اس بات کی مجھ کو کہتے ہیں۔ تو سیجھنے کے لیے نقد کی ضرورت ہے اور آسے فرماتے ہیں کہ ..... وَلَا يُغِينُ كَلَامُ الْفُتَهَاءِ اللَّابِٱلِانْصِبَاغِ كَلَامِ فَعَهَا كُنِيسِ مِحْدِ مَكِيَّةِ جِبِ مَكَ كَرِيَّكَ مَدْيَرٌ هِ ( صِبْغَةُ اللَّهِ ) واللظ ب بدالله كارنگ ) تورنگ چرصے بغير بحضيل سكتے -وَلَا يِلُوْءُ الْأَلْصِياءُ إِلَّا بِالتَّوْكِيَةِ اور رنگ لائٹ نہیں مارتاء روشی نہیں ویتا سوائے تز کیے۔ اس میں جک نبیں آئی سوائے تزکیہ کے۔ ..... وَلاَ يَتَأَتُّى التَّوْرِكِيَّةُ إِلَّا مِمَوِيَّةِ الشَّيْوْمِ اور تزکینیں ہوتا سوائے مشاشح کی معیت کے۔ وَلَاالُمَعِيَّةُ إِلَّا بِإِيِّهَاعِهِمْ اوران کی معیت کا فائدہ نہیں سوائے ان کی اتباع کرنے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ وین کوائے جسم پر لاگوکرنا جا بتا ہے اوڑھنا بچھوٹا بنانا عا ہتا ہے تو اس کو میا ہے کہ مشائخ کاملین کی صحبت میں آئے۔اینے آپ کوحوالے کر وے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعہالی ول کی ونیا کو کیسے بدلتے ہیں؟ اس کے بغیرعلم محض تو ربتا ہے جمل کا راستہ یوری طرح نہیں کھاتا۔ علامہ اقبال کا ایک عجیب شعرے حیری نظرمیں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب مجھ کو ند تھی خبر کہ ہے علم مخبل ہے رطب

تخل کہتے ہیں تھجورے در شت کواور رطب کہتے ہیں تھجور کو ، کھائی جانے والی جو ہوتی ہیں۔ تو مخیل بے رطب یعنی ور شت بغیر پھل کے۔

> تازہ میرے ضمیر بیں معرکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشل تمام یو لہب

عشق جو ہے وہ تمام مصطفیٰ ہے اور عقل اگر کامل ہو جائے تو نہب بن جاتی ہے۔ اس عقل کوسید ھار کھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے اور وہ ملتا ہے اللہ والوں کی محبت میں بیٹھ کر۔

# بارک رائے بھی بہار ہوتی ہے:

اس کیے حضرت تھا نوی ٹیجائی نرماتے ہیں کہ علا کواپٹی اصلاح کے لیے کسی محتق ک طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قاعدہ ہے کہ

رَأْيُ الْعَلِيدِلِ عَلِيدُلُّ " يارى رائي بهي بيار موتى ہے"

اس لیے اس و نیا میں ڈاکٹر لوگ بیار ہوجاتے ہیں توسیف ٹریٹنٹ پر انھمار نہیں کرتے ، ایک دوسرے ڈاکٹر کو چیک کرداتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، ورنہ تو وہ خود ڈاکٹر ہے اور اپنے جسم کو جانہا بھی بہتر ہے تو اپنا علاج خود کرنا چاہیے ، مگر ڈاکٹر لوگ بچھے ہیں کہ اپنا علاج کر جانہا ہو ایک بھے ہیں کہ اپنا علاج کر فی اس میں میں میں کہ ایک باطنی بیار ہوجا تا ہے، دوسرے ڈاکٹر سے علاج کروا کہ اس مالی کی اگر چاہے کہ ہیں اپنی باطنی بیار ہوں کا خود علاج کروں دائی المقولی کے خود کی اگر چاہے کہ ہیں اپنی باطنی بیار ہوں کا خود علاج کروں دیاری دائے بیاروائی بات ہوگی۔

# علما كوصحبت مشائخ كي ضرورت:

حضرت تعانوی میلید فرماتے ہیں کہ علما کواپنی اصلاح کے لیے مجمد مدے کسی

# 

(لِیُجَادِی بِیهِ الْعُلَمَاءَ وَ لِیُمَادِی بِیهِ السُّفَهَاءَ)) '' وظم جس کو حاصل کریں علا کے پاس جیجنے کے لیے اور جاہلوں کے ساتھ جُھُڑوا کرنے کے لیے۔''

تو حضرت تھانوی میں اور اس کے بین کہ علم حاصل کرنے کے لیے دی سال
لگاتے ہیں تو کیا وہ اس پڑمل کا رنگ چڑھانے کے لیے دی ماہ نیس لگا سکتے ۔ جس
طرح '' کنز وحد ایت '' پڑھنا ضروری ہے ای طرح ابوطالب کی گ' قوۃ القلوب' اور
مام غزالی میں لیک کی اربعین پڑھنا ہمی ضروری ہے ۔ دی سال گزر گئے کہ ابول بی
دین کو پڑھتے ہوئے ، اس دین کی عملی شکل بھی تو ویکھیں۔ اس نے سفائح کی صحبت
میں جا کیں 'دین کی عملی شکل آپ کو آئی صوب سے نظر آئے گی۔
میں جا کیں 'دین کی عملی شکل آپ کو آئی صوب سے نظر آئے گی۔

ان کے ساتھ ذرا دیکھیے ، ان کواپنے غصے پر قابو کہنا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے ، وہ غیبت سے کیے بیخ بین؟ ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیے ، ان کے دل میں اللہ کی محبت کتی ہوتی ہے؟ بید عفات یہ کمالات ساتھ رہ کے نظر آئیں گے اور پھر دل کے گاکہ بین تو یہ بھی انسان گر اللہ نے ان کے اندر کوئی نہ کوئی آگ بھری ہوئی ہے ، ان کی زند گھوں میں ون اور رات کا فرق ختم ہوجاتا ہے ، حضرت مرشد عالم بینیا ان کی زند گھوں میں ون اور رات کا فرق ختم ہوجاتا ہے ، حضرت مرشد عالم بینیا فریا تے تھے کہ اب بیر کی نظر میں ون اور رات کا فرق ختم ہو گیا ہے ۔ تواپ بر رگوں کی صحبت میں وقت گزار تا ہوتا ہے ، اس کو حضرت مولا تاروم جو ایک ہے۔

ب قال را بگرار مرو حال شو پیش مرد کال بامال شو Carly Marke Con Carle Con

۔ صد کتاب و صد ورق در نار کن جان و مد درق در نار کن جان و دل را جانب دالدار کن جان ودل کو اللہ کے جوائے گردے۔ چنانچے شاعر کہتے ہیں:

اے بے خبر کوش کہ صاحب خبر شوی ا راہ ہیں نباشی کہ راہبر شوی دا راہبر شوی در ایس کا دا ہو گھے گا تو تو در استر نبیل دیکھے گا تو تو در ہر کسے سے گا؟''

۔ در مکلپ حقائق ویش ادیب عشق بال اے پسر بکوش که روزے بدر شوی تو بیٹاین تاکرتوکس ون باب بھی بن سکے۔

### حضرت مرشدعالم تميشير كافرمان:

' جو میانیس دن اخلاص کے ساتھ چلہ لگائے ، اس کے دل ہے عکمت کے

جشے اس کی زبان پرجاری ہوجاتے ہیں۔''

اس كي حديث من شريف ش آيا ب ، حضرت على النفيظ في الأولى الماروايت كيا:

( مَنْ صَلَّى اَدْ بَعِيْنَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ لَمْ تَفُتْهُ تَكْبِيْرَةُ الأولى خَتَبَ
اللّهُ لَهُ يَوَ آءَ تَيْنِ، بَوَآءَةٌ مِنَ النّارِ وَ بَوَآءً هُ بَنِي النّفَاقِ »

( جوچاليس دن جماعت كساته نماز بزهاس كي تجييرا و في فوت نه بوتو الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الل

# مشائخ ك صحبت سے دل زنده موتا ہے:

ہمارے مشارکے کی تکمیر اوئی کی پابندی دنوں کے حساب سے نہیں سالوں کے حساب سے ہوتی تھی۔ حضرت مولا تارشیداح کی گئوی برینیہ ایک مرجہ دارلعلوم دیو بند کے سالانہ جلے میں آئے ، تقریر ختم ہوئی ، آ ذان ہوگئ تو حضرت سید ھے مصلے کی طرف ہیل پڑے۔ مصافحہ کرنے والوں کا مجمع اتنا زیادہ تھا، دیوانے پردانے استے تھے کہ حضرت کو چلنے کی جگہ تیں ماری تھی ۔ لوگوں کو بہت کہا کہ داستہ دے دو، منت ساجت کی ، اتنا ٹائم لگ گیا کہ ابھی راستے میں تھے کہ جماعت کھڑی ہوگئی ، گر حضرت کے باحث کی ، اتنا ٹائم لگ گیا کہ ابھی راستے میں تھے کہ جماعت کھڑی ہوگئی ، گر حضرت نے نماز تو خیر پڑھ کی گر بعد میں آئھوں میں آئسوآ گئے ۔ کس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ نے نماز تو خیر پڑھ کی گر بعد میں آئھوں میں آئسوآ گئے ۔ کس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فر مایا: آئ تیں سال کے بعد میری تجمیراولی فوت ہوئی ہے۔ یہ تعمت ان کو کیے لی جا تا ہے۔ مائی اعداد اللہ مہا جرکی میں تیا ہے۔ اس سے پھر انسان کا دل بیدار ہو جا تا ہے۔ جن نے جہ یاک میں ہے۔

« وَالَّذِي يَذُكُرُ رَبَّةً وَالَّذِي لَا يَذُكُرُ رَبَّةً كَا الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ»

F#83#88(203)(3#8)(3#8) ''جواللہ کا ذکر کرتا ہےاور جوذ کرخیس کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی تک ہے'' تواس ہے ملائلی قاری میشند فرماتے ہیں: «وَ فِي الْحَدِيْثِ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ مُدَاوَمَةَ ذِكُو الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُونُ تُورِثُ الْحَيَاةَ الْحَفِيْقِي الَّتِي لَا فَنَاءَ لَهَا» کہ ذکر ہے الی حقیقی زندگی ال جاتی ہے جس کے بعداس کوموت نہیں آتی ، یکی جارے مشائخ فرماتے ہیں کدول ایساز عدہ ہوتا ہے کہ اس ول کو پھر موت نہیں آتی۔ بر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعثق قبت است بر جربده عالم دوام ما حديث مماركه من ني فالفيالية «إذًا مَوَرُثُمُ بريَاضِ الْجَنَّةِ فَارُتَعُواً» ''جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزروتو تم جی لیا کرو'' تو ملاعلی قاری میشد اس کی تشریح میں فرماتے ہیں: إِذَا مَرَرُتُهُ بِجَمَاعَةٍ يَذُكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَاذُكُرُوا اللَّهَ ٱنَّتُمُ آيُصًا مَوَ افَقَةً لَهُمْ فَإِنَّهُمْ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ ''جبتے الیی جماعت کے پاس گزرتے ہوجوانڈ کا ذکر کررہی ہوتو تم بھی ان کی طرح اللہ کا ذکر کرویے شک وہ جنت کے باغوں میں ہیں۔'' اس لیے کہ جوانسان نیکوں کی شگت یا لیتا ہے اس پر نیکی کا اثر ہوجا تا ہے۔ صالح ۱۶ صالح کند طالع حرًا طالع كند

حسنِ ر فا ف**ت مطلوب ہے**:

الله تعالى فرمات بين:

﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِينَ وَالصَّدِّيثِينَ وَالصَّدِيثِينَ وَالصَّدِيثِينَ وَالصَّدِيثِينَ وَالصَّدِيثِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِكَ رَفِيْعًا ﴾ (السَّاء:١٩)

'' وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فعنل کیا، بعنی انبیا وصد میں، شہیداور ٹیک لوگ اور ان کی رفاقت بہت ہی خوب ہے''

تو معلوم ہوا کہ طلق رفاقت کا لی نہیں ہے،'' تحسُسن ' 'محسن رفاقت مطلوب ہے اور ان جیے رنگ کو اپنائے ، ہے اور حسنِ رفاقت بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس رہے اور ان جیے رنگ کو اپنائے ، ای کا نام انباع ہے۔

اتباع كى بركات:

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ وَ اتَّرِيعُ سَهِيلً مَنْ آنَابَ إِلَى ﴾

بياتى كى بات كى بركات د يَجُعوا

﴿ وَمِنَ النَّهِمِينَ وَ المَصِدِّ لِيَّنِينَ وَالشُّهَدَّاءَ وَالصَّالِحِينَ ﴾ نو الله تعالى نے انبیاء کواور مدیقین کووعاطفہ کے ساتھ جوڑا لینی معمومین کے ساتھ قیر معمومین کوجوڑ دیا، ان کی احاج کی برکت ہے۔

اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے بعد جس نے مشامخ کی اتباع کی اللہ نے ان کے نام کو بھی قبولیت عطا فرما دی۔

www.besturdubooks.wordpress.com

#### BONTONE CONTRACTOR OF THE ORIGINAL CONTRACTOR

حديث مباركه بين ني فلطَّه الماكات قرمايا:

﴿ هُمْدُ رِجَالٌ لَا يَشْطَى جَلِيْسُهُمْرُ) ''وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ہیصنا والا بد بخت نہیں ہوتا'' مولا ٹاروم بُرِشِنِیْدِ نے اس پرایک شعر کھھا:

رور براند صحصیت باولیاء پ کی زماند صحصیت باولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریاء

مفتی اعظم پاکتان، معزے مفتی محد شفتی گراند فرماتے ہیں کہ بین نے ایک مرتبہ معزے تھانوی میں ان معزے میں کہ جس نے ایک مرتبہ معزے تھانوی میں ان بیافراط و مرتبہ معزے ہوئی جر شعرا ہوتے ہیں ، یہ افراط و تعزید کے مرتکب ہوجاتے ہیں، جس سے محبت ہوئی جڑھا و یا اور جس سے تحوث اول بیس مسئلہ ہوا تو اس کو گھٹا دیا ہتو مجھے لگتا ہے کہ مولا نا روم میں بیٹے نے یہاں بات کو ہڑھا و یا ہے کہ مولا نا روم میں بیٹے نے یہاں بات کو ہڑھا و یا ہے کی صحبت سوسال کی بے ریا عمادت سے بہتر ہے۔ اگر تو فرماتے کہ سوسال کی عماوت سے بہتر ہے ،ان پاپتے ہیں کہ عماوت میں اخلاص کی بیٹر ہے ،حضرے تھانوی بیٹائی کے میں ہوگا۔ وہ تو فرماتے ہیں بے ریا عمادت سے بہتر ہے ،حضرے تھانوی بیٹائی نے فرمایا کہ بیں اس شعر کو پڑھوں ،فرمایا تی:

ے یک زمانہ صحیحے باولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت نے ریاء

سہتے ہیں: حضرت! سوسال کی ہات سمجھ نہیں آر بی تھی آپ نے تو لکھ سال کہہ دیا، پد کیا مسئلہ؟ تو حضرت نے پیم تحقیق جواب دیا، فر مایا: دیکھو! اگر کو کی بندہ سوسال، لا کھ سال عبادت کرے تو کیااس کا خاتمہ اچھا ہونا تیتنی ہے؟ فر مایانہیں، شیطان کی مثال سامنے ہے، ہزاروں سال عبادت کی، انجام برا ہوا، بلم باعور کی مثال سامنے

#### CONTRACTOR SECTION SECTION OF THE DE

ہے ہیں تکٹروں سال عبادت کی انجام برا ہوا تو حضرت تھا نوی جھٹھیے نے فرہایا کہ دیکھو! اتن عبادت کے بعد بھی گارنٹی نہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں اللہ کے پیارے مبیب ٹائیٹیم پی کچی زبان کے ساتھ فرمارہے ہیں :

( هُمْ رِجَالٌ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ)

بیوہ بندے ہیں ان کے باس بیٹنے والاشتی نہیں ہوتا۔ اورشتی وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ووشقی نہیں ہوسکیا ۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہزار سال کی عبادت پر بھی وہ نعمت نہیں ملتی جواللہ والوں کی صحبت میں مل جاتی ہے۔

## حضرت اشرف على تفانوي ميشكيه كافرمان:

حضرت اشرف علی تھانوی میں فیر ماتے تھے: میرے پاس دو عالم لاؤ ایک محبت یا فتہ کون محبت یا فتہ کون محبت یا فتہ کون محبت یا فتہ کون سے اور غیر محبت یا فتہ کون ہے اور غیر محبت یا فتہ کون ہے؟ فرماتے تھے آئھوں کے اشاروں میں، تیور شن مکندھوں کی حرکت میں، رفتار میں، گفتار میں، صاف پید چل جاتا ہے کہ اس کے اور یہ غیر محبت یا فتہ ہے۔ اور یہ غیر محبت یا فتہ ہے۔

# المام غزالي مِيشلة كافرمان:

اس کیےاما مغزالی میشند اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: در ال

''عالم بدون تربيت كننس كاكني موتاب'

علامہ انورشاہ تشمیری میشند نے ایک مرتبہ دورہ حدیث کے طلبہ کوفر مایا اوراس بات کو حصرت مولانا عبداللہ دہلوی میشند شجاع آباد والے انہوں نے نقل فر مایا وہ خود طلبا کی جماعت میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ تشمیری جیشند نے سارے طلبا کو

بلاكر بثما كرفرمايا:

كرتم جننى مرتبه جا بو بخارى شريف ختم كرلوليكن جب تك الله والول كى جوتيال سيدهى مدكروه عند روي علم مع وم ربوه علم -

بیعلامدانورشاه تشمیری بیشید دورهٔ حدیث کے طلبا کوفر مارہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کدر بسر کا ہونا ضروری۔

ابوالقاسم قشرى معينية كافرمان:

ابوالقاسم قشرى مينية فرمات بين:

'' مرید پر واجب ہے کہ بیٹنے سے تربیت پائے، جس کا بیٹن نہیں وہ قلاح نہ پائے گا اوراس کا رہبر شیطان ہوگا۔''

اور فرماتے ہیں:

" میں نے ابوطی دقاق مین اللہ سے یہ بات کی کہ جوخودر د بودا ہوتا ہے، وہ بنتے تو دیتا ہے، پھل نہیں دیا کرتا۔"

اور داتعی حقیقت بات ہے کہ خودر و پودد ل کو پھل تو گلتے نہیں لگیس تو بے ذاکتہ اور بہت ہی زیادہ کم مقدار میں گلتے ہیں ۔ تو ہم خودر د پودے نہ بنیں!اپنے لیے ہم کس مالی کی طاش کریں ۔

قاضى شاءالله يانى يتى مِينَاللهُ كافرمان:

قاضی تنا واللہ یانی پتی میں ایک کی عبارت فورے قابل ہے بقر ماتے ہیں: " نور باطن تالیکم راز سینهٔ درویشاں باید جست"

جست كا مطلب ب علاش كرنا اى سے جنوب بين ني الليكا كور باطن كو

#### 

درویشوں کے سینوں میں تلاش کرو، وہاں ہے تہہیں ملے گا۔

حضرت محم معصوم حيثالة كافرمان:

حفرت محرمعموم مينية فرمات مين

'' يرقرب خاص جس كانام نبست باس عالم اسباب ثن حضرات صوفيا كه طريق پر چلنے سے بی ال سكتى ب-''

علامه سيدسلمان ندوى مِحْتُ لِيهِ كافر مان:

علامه سيد سلمان ندوى موجد فرمات بين:

''اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت سے زیادہ کوئی عمل نہیں '''

اوراس پر بجیب دلیل قائم کی ،فرماتے ہیں کہ نما تُنَافِیْمَ نے امت کودعا سکھائی: ﴿﴿اللَّهُمُّ إِنِّي أَسَعُلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِيَّكَ ﴾

''اے اللہ! میں آپ ہے آپ کی محبت ما تکتابوں اور ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں''

میہ جواللہ سے حبت کرنے والوں کی محبت مانگی جارہی ہے، بیددلیل ہے کہ ال ک صحبت اور محبت بیں انسان کودین ملتا ہے۔

حضرت شیخ محدث د ہلوی عیشیہ کا فر مان:

حضرت مجنّے محدث وہلوی <u>مُنظ</u>یّہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے خطاکھااور خط میں فرمایا:

www.besturdubooks.wordpress.com

صلانے خصلت ونا بہوار نا باشی '' فکارر تا ہموار الان فیا۔''

کچھ ہوتے ہیں ناختک اور ناہموار .....!!! تووہ شدینیں۔

تنقیدی نظر محروی کا سبب:

ماعلی قاری پر الله فرماتے ہیں کے محبت میں رہوتو تم محبت کے ساتھ رہو، تنقید کی ا نظر کے ساتھ رہو گے تو کو کی قائد وہیں ہوگا کیونکہ تم ہرونت تو لئے ہی رہو ہے۔

ميرى برنظر تيرى منتقر تيرى هرنظر ميرا امتحان

تو کئی خلیا علیا کو دیکھا کہ تو لتے ہی رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسا، فلال بزرگ ایسا، اور فائد واشمانے کی ٹوفیق ہی نہیں ہوتی ۔

چانچاک عالم تے، حضرت مدنی بھولائی ہے دورہ صدیت کیا، دہ اہارے مرشد
عالم برائی کے دارالعلوم حنفیہ بیں مسلم شریق پڑھاتے تھے، عرصہ گزرگیا مسلم شریف
پڑھاتے ہوئے، بڑے استادوں بیل سے تھے، دوسال حضرت کے سامنے رہے،
سوچے تھے ہیں بیعت ہوجاؤں گا۔ کہتے رہے، درس بڑا اچھادیتے ہیں، چہرے پربڑا
تورہے، بات میں بڑی تا جہرہے۔ بیعت کے بارے بیں سوچتے ہی رہے کہ ہوجاؤں
گا، ہوجاؤں گا۔ جس دن حضرت کی وفات ہوئی، اس دن سر پکڑ کر بیٹھ گئے ، کاش میں
فائدہ اٹھالیتا۔ اس عاجڑ کے پاس آگر سے نگے کہ زندگی کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہوسکی
کرا سے کامل کے مدرسے میں روکر دوسال گزارے اور میں نے ان سے فائدہ نہ
پایا، آج و یکھا ہوں کہ پورے ملک میں ان جیسی شخصیت نہیں رہی، سوچتے رہ جاتے
ہیں، تو لئے رہ جاتے ہیں۔

### صحبت میں رہیں مگر محبت کے ساتھ:

للاعلى قارى بَهِ اللهُ مرقاة كاندرحديث شريف (﴿ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي ›› كى شرح مِس لَكِست بِين:

فِيْهِ تَعْلِيْمُ لِمُويْدِ لِأَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَى الشَّيْخِ بِعَيْنِ الْإِسْتِحْقَادِ وَإِنْ رَان عِبَادَتَهُ قَلِيلُكَةً فَلْيُظْهِرْ عُذُرَةً وَ يُعَلِّمْ نَفْسَهُ إِنْ شَوعَ مِنْهَا إِنْكَارٌ عَنْ شَيْحِهِ لِلأَنْ مَنْ إِعْتَوَ صَ عَلَى الشَّيْحِ لَمُ يَقْلَحُ ابَكَا السَّيْحِ لَمُ يَقْلَحُ ابَكَا السَّيْحِ لَمَ يَقْلَحُ ابَكَا السَّيْحِ لَمُ يَقْلَحُ ابَكَا السَّيْحِ لَمْ يَقْلَحُ ابَكَا السَّيْحِ مِن الشَّيْحِ لَمُ يَقْلَحُ ابَكَا اللهِ السَّيْحِ لَمُ يَقْلَحُ ابَكَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تو معلوم ہوا کہ محبت میں رہیں گر محبت کے ساتھ۔ جب ایک مرتبہ و کھے لیا کہ
زندگی سنت اور شریعت کے مطابق ہو ہیں کافی ہے۔ ہر بات میں ہر چیز میں تو لئے
رہیں ہے تو شیطان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ تیں ہونے دیگا۔ بیتو ایسے ہی ہے کہ
جسے ڈاکٹر کے بارے میں جب جان لیتے ہیں کہ معروف ہے، اچھاہے، آپریشن کرتا
ہے تو کیا کوئی جا کرؤگری کی تصدیق کرتا ہے؟ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے
یؤن کہاں ہے سیکھا؟ کوئی اس کی دوائیوں کو دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر نے دوائی ٹھیک بھی دی
ہے یا جیس؟ بس علاج کروا لیتے ہیں۔ ایسے ہی جب و کھے لیا کہ اس شیخ کی صحبت میں
رہنے دالوں پر شریعت اور سنت کا رنگ ہے ہے ہے جا تا ہے، تیکی کی طرف یو صفے ہیں،
گنا ہوں کوچھوڑتے ہیں، اس سے بوئی دلیل اور کیا جا ہے؟ جا کیں اور ان کی صحبت

میں رو کرا ہے آپ کوعلاج کے نیے حوالے کر ویں۔

#### اصلاح میں بڑی رکاوٹ:

بڑی مصیب ہے کہ نفس اپنے عیب کسی کو بتانے نہیں دیتا۔ اب آگر مر پیش صاحب ذاکتر کے پاس جا کیں کہ ڈاکٹر صاحب! ران پہ پھوڑا نکلا ہے گر میں کیڑا ہٹا نہیں سکتا تو وہ کے گا کہ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، گھر تشریف لے جا کیں۔ بھائی! آگر آپر بیشن کروانا ہے تو شریعت ران کھو لئے کی اجازت دیتی ہے۔ عام بند بے سائے ران کا کھونا حرام ہے گر علاج کی نیت سے ڈاکٹر کے سامنے کھولان جا تر ہے سامنے ران کا کھونا حرام ہے گر علاج کی نیت سے ڈاکٹر کے سامنے کھولان جا تر ہے سامنے ماری کے والی جا سے۔ ای طرح عام بند ہے کو اپنے گناہ کے بارے میں بتاتا، بیا علائ کرتے والی بات ہے ، اظہار کرتے والی بات ہے ، بیمنع ہے۔ لیکن طبیب کوتو وہ بتاتا پڑے گا کہ حضرت! میراحال بیہ ہوگا ؟۔ جب جا کر حضرت! میراحال بیہ ہوگا ؟۔ جب جا کر انسان کے اوپررنگ چڑھے گا اوراس کوسیدھارات ہے ، بتا کیں گے تو علاج ہوگا ؟۔ جب جا کر انسان کے اوپررنگ چڑھے گا اوراس کوسیدھارات ہے ،

### سیدهاراستهٔ ونسایح؟

حفرت قاری محمد طیب مُعَنَّلَةً قرمات یق قرآن کا خلاصه سورة فاتحه اور سورة فاتحه کا خلاصه به:

#### ﴿ إِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ ﴾ (اغاتح:٥)

الله سے بید دعا مانگی ہے، بید بوری کناب کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
ای خلاصہ کے نیے مقتدی اہنے امام کو اپنا وکیس بنا لیتے ہیں، ضامن بنا لیتے ہیں۔
الاصام صامن "لہتراا ماماللہ کے حضور قریاد پیش کر دیتا ہے جو الفید ضا المقسر اط المُستَقیم ﴾ ۔ سئلہ دیکھیے کہ پہلے دعامنگوائی اور پھرائی امام کی زبان سے اللہ نے

### Cantral Ch BB BB C128 BB C Option D

جواب مجى كهلوا ديا:

﴿ وَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَبِّبَ فِيهِ هُدَّى لَلْمُتَقِينَ ﴾ (البقرة:٢٠١) سويا امام دونوں كا وكيل بن مميا۔ اور شريعت كا مسئل ہے كہ نكاح كے باب ميں ايك ينده طرفين كا وكيل بن سكتا ہے، تاج اور شراء ميں نہيں۔ تاج اور شراء كا مسئلہ اور ہے۔ تو امام بھی طرفين كا وكيل ہے۔ پہلے خود اور پھر مفتد يوں كی طرف سے ما تكتا

ا ب اگر کوئی خشک اور ناہموار صاحب کہتے ہوں کہ جی جب امام فاتحہ پڑھ کر وكيل بن سكمًا ہے تو وضوبھی امام كر لے بتو بھئى! دضوا ورطبارت تو آ واب شانی میں ہے ہے، جب شہنشاہ کے کل میں آتا ہوتو تم طہارت اور ومنسو کے ساتھ آؤ، یہ واضلی شرائظ ہیں۔ اس کے بغیرتم نماز میں داخل ہی نہیں ہو کتے۔ چنانچے کسی کا بدن نایا ک تو نماز کی نیت بی نبیس ہوتی بھی پر فشسل فرض ہوتو نماز کی نیت بی نبیس ہوتی ، وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوسکتا ۔ تو وضوا ورطہارت آ داب شاہی ہیں، میم بحد میں نماز کے لیے مصلے پر کھڑے ہونے کی شرط تھی ،البذااس میں کوئی وکیل نہیں بن سکتا۔ آ کے کھڑے ہوں سے تو طہارت کر کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور کوئی خنگ اور ناہمواریہ کہے کہ تی جب فاتخد میں امام ضامن بن میا تو رکوع اور جود بھی وی کر لے۔ تو قاری محمد مليب مينينية فرمات بين كدركوع اور يجودا عمال شكرا ندبين، جب لعت ملي تو شكرتو بر بندے کو اوا کرنا بڑتا ہے، شکرانے کے طور بر۔ اس لیے ہرمقتدی کورکوئ ہجود بھی كرن يرت بي، اے مالك! آپ ن ﴿ إِهْدِ مَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم ﴾ وعاكى تو نتی بھی دے دی اور اس کا جواب بھی دلوا دیا ،اب ہم رکوع بچود کر کے آپ کاشکرا دا کردے ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ ما تگنا، یہ اصل پی لب لباب ہے قرآن کا۔اب
یہاں ایک علمی تکت کہ قرآن میں جواب جودلوا دیا کہتم جو کہدہ ہے ہوتا ﴿ اِلْفُ بِ دُنسا
الْمِسْرَاطُ الْمُسْتَقِیْم ﴾ اب بیصرا المستقیم ہے کیا؟ آگے یہ بیش کہا: صواط القوآن
والحدیث قرآن اور حدیث کاراستہ قرآن اور حدیث کے نقطے پرچل پڑوااس
لیے خنگ اور ناہموار کہتے جی کہ بی ہیں تو قرآن سے دکھاؤیا حدیث سے دکھاؤاتو
میمائی وہ صواط السست قدم سے آھے قرآن اور حدیث اونہیں کہا۔ قرآن نے کیا

﴿ وَمِدَاطَ الَّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (فاتحد: ٢)

بندوں کے بارے میں بنایا کہ ان بندوں کے راستے پر جن پر انعام ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ان بندوں کے پیچے چلتا پڑے گا۔ ای کوافتد اسمتے ہیں، تقلید کہتے ہیں۔

تقليدلازم ہے:

تو تظیروسجو میں آ آ ہے، فرض ہے، قرآن کریم میں رب کریم نے فرمابا:

یہ والبعامرکامیند ہے اورجس چیز کاتھم ہوانسان پروہ چیز لازم ہوجاتی ہے۔ تو تقلید شخص واجب ہے، مطلقاً تقلید تو فرض ہے۔ قرآن پاک کی ہے آ ہت ہے۔ کیے کہہ دیتے ہیں کہتی ہم امام کی نہیں مائے۔ خدا کے بندوائم آئمہ کی نہیں مائعے تم اسپنے مسجد کے امام کی بائے ہو۔ کیاتم مال کے پیٹ سے پڑھ کے آئے ؟ کسی سے تو پڑھانا! کون تھا وہ ؟ مسجد کا امام ۔ تو مسجد کے امام کی مائے ہیں، امام الوطنیقہ مِی اللہ کی نہیں مائے ۔۔۔۔۔واہ بھی واہ۔ ادرآج کل تو قبادی کی ان کے تا کے جیں۔ جب ان حفرات کے علاک فناوی میں ویکھا ہول تو جبران ہوتا ہوں۔ بھتی اجب کوئی غیر مقلد مفہرا تو اس کوتو کسی کی جیس ویکھا ہول تو جبران ہوتا ہوں۔ بھتی اجب کوئی غیر مقلد مفہرا تو اس کوتو کسی کی تبییں مانٹی جا ہے۔ اب فتوے ہو جبیب گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اماموں کی بات کو وہ مانے بیں وفتوے ہوئے جس رتو گیرخواہ مخواہ بیات کہ جی ہم کسی کی بات کو وہ مانے ، تو تقلید ہراکیک کوکرئی پڑتی ہے۔ الجمد للہ جمیس محد ٹین اور نقتہا کے جو کر نمیس مانے ، تو تقلید ہراکیک کوکرئی پڑتی ہے۔ الجمد للہ جمیس محد ٹین اور نقتہا کے جو براک کا نام رکھا۔ براک کا نام رکھا۔ براک کا نام رکھا۔ اس وقت امت اس پر شفق ہوئی اور آئ جم اس امام اعظم براکھا ہوئی اور آئ جم اس امام اعظم براکھا ہوئی اور آئ جبھے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ، ہم امام اعظم ابوضیفہ برخانیہ کے بیجے پیش ہوں گے ، ہم امام اعظم ابوضیفہ برخانیہ کے بیجے پیش ہوں گے ۔ ہم امام اعظم ابوضیفہ برخانیہ کے بیجے پیش ہوں گے ۔

حضرت تھا نوی مُرِینی فرمائے ہیں کہ صراط متنقیم ترکیب نحوی کے اعتبار سے میدل منہ ہے اور بدل کی میدل منہ ہے اور بدل کی میدل منہ ہے اور بدل کی ترکیب میں مقصود بدل بن ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حضرات آئمہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔

### صحبت کی برکات:

صحبت کے اندراثرات ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالفی پائن پوری میں ہیا۔ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا: حضرت! آپ ہر دنت محبت ہی کی فضیلت بیان کرتے رہجے ہیں۔ تو حضرت نے ﴿ مایا کہ اچھا کیا تم صحابی بن سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا: تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، جج بھی کرتے سو، زکؤ ہ بھی دیتے ہو، وین کے سارے کا م تو کرتے ہو، تو جب دین کے سارے کا م کرتے ہوتو معانی بھی بن سکتے ہو۔ کہتا ہے نہیں۔ کیونکہ محانی تو محبت سے ہے۔ تو فر مایا: اس کا مطلب ہے صحبت سے وہ درجہ ملاجوانسان کوعبادت کے ذریعے سے نہیں ملا۔ اس لیے محب صلحا ہے و انعمتیں ملتی ہیں جو ذاتی عبادات سے انسان کونہیں مل سکتیں۔

سنے عبداللہ این مبارک میلیہ ہے کی نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز میلیہ افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ بڑائی افضل ہیں۔ کیونکہ سیدنا امیر معاویہ بڑائی افضل ہیں۔ کیونکہ سیدنا امیر معاویہ بڑائی کے زمانے میں اور عمر بن عبدالعزیز میں ہے افضل کون ہے ؟ عبداللہ این امن دور تھا۔ اس نے سوال پوچھا کہ ان میں ہے افضل کون ہے ؟ عبداللہ این مبارک ڈائی نے نے کیا خویصورت جواب دیا! فرمایا: سیدنا امیر معاویہ ڈائی نو جہ بن بائی کی معیت میں جہاد کے لیے فکے تو ان کے محوث کی کہات دیکھیے ! ای لیے ساری دنیا اور کی تو افغی میں جو ان کے محوث کی کہات دیکھیے ! ای لیے ساری دنیا اور کی تو ان کے محوث کی کہات دیکھیے ! ای لیے ساری دنیا اور کی تو ان کے محرت کی کہات دیکھیے ! ای لیے ساری دنیا اور کی تو ان کے محرت کی کہات دیکھیے ! ای لیے ساری دنیا اور کی تو ان کی محرت دنیا ہوں اور کی تو ان کی کوئی ہو کہا گائی کی ایک مرتبہ دیکھا تھا نے نہی تا گائی ہے ہم جائے تو ان بول کھر بول او لیس قرنی لی کرا کیک ایک مرتبہ دیکھا تھا ۔ اور دشتی ڈائی کی کہا تھا ان کے مرتبہ کوئی ہو جائے فرما دیا ٹھیک ہے تہا دا ایمان قبول ہے تہ ہیں دیکھر کر کے کہا تھا ۔ آئی سے بہا جائے اور ایک مرتبہ دیکھا۔

ایک مرتبہ دیکھا تھا ۔ نمی ٹائی کھی نے نہ اور ایک مرتبہ دیکھا۔

معلوم ہوا کہ محبت کی برکات بغیر محبت کے انسان حاصل کر بی نہیں سکتا۔

باستادے بیادے:

آج دنیا کہتی ہے کہ جی استاد کے بغیر کا م بھھی شن تیں آتا ۔ ۔ ہمر آل کارے کہ بے استاد باشد بھین دانی کہ بے بنیاد باشد ہر بندہ جو بےاستادہ ہوتا ہے بچھلو کہ وہ بے بنیادہ ہوتا ہے۔ ۔۔۔۔۔کار پینٹر کے پاس ہیٹھے ہوئے پہ چلنا ہے کہ بولہ پکڑنا کیے ہے؟ ۔۔۔۔۔ورزی کے پاس ہیٹھ کر پیتہ چلنا ہے کہ سوئی پکڑنی کیے ہے؟ ۔۔۔۔۔خوش نولیس کے پاس ہیٹھ کے پیتہ چلنا ہے کہ تلم پکڑنا کیے ہے؟ بیچھوٹے چھوٹے کا م استاد کی صحبت کے بغیراً گرمیس آئے تو دین استاد کی صحبت کے بغیر کیسے آئے گا؟

اس کیےمولاناروم میشد فرماتے ہیں۔

بر که خوامد بهم نشینی باخدا او نشیند در حضور ادلیام

'' ہروہ بندہ جو جا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بمیٹھوں۔اس کو جا ہیے کہ اللہ والوں کے حضور بیٹھے ایسے بن ہوگا کہ اللہ کے ساتھ ببیٹھا۔''

۔ صحبتِ نیکاں اگر بیک ساعت است بہتر از صد سالہ زہر و طاعت است ''نیک لوگوں کی ایک گھڑی کی صحبت سوسال کے زہدوطاعت سے بہتر ہوتی

ے۔''

صحبت کارنگ کیسے چڑھتاہے؟

تورشنہ تو ہوڑ نا پر تا ہے ، انہوں نے ایک مرتبہ اس تعلق کو ہوئے جیب اعداز سے سمجھا یا کہ دیکھو دہارے ہاں وسی آم ہوتے ہیں ، سائز بھی چھوٹا ، کھٹے بھی ہوتے ہیں ، سائز بھی چھوٹا ، کھٹے بھی ہوتے ہیں ، زائد بھی تھوڑے ہیں ۔ اس لیے باغ ہیں ، زائد بھی اچھائیں ہوتا اور درخت کے اور لگتے بھی تھوڑے ہیں ۔ اس لیے باغ والے دین آم کاباغ نمیں لگاتے ، پویمی آم کاباغ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ ہیں تو وہ مجی آم کاباغ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ ہیں تو وہ مجی آم کاباغ لگاتے ہیں۔ کیوں ہیں ہی ہی اس کے بعد وہ تھی آم شروع ہوجاتا ہے۔ لنگڑا ، دوسیری ، انور کہتے ہیں۔ اس پویمہ کلنے کے بعد وہ تھی آم شروع ہوجاتا ہے۔ لنگڑا ، دوسیری ، انور تول ہو اب جب بیآم کی شاخ تکلی ہے تو برحتی ہے۔ تو او پر پھل بھی بہت زیادہ واکند اور خوشیو بھی بہترین ، لوگ اس آم کو کھانے کے لیے ترسے ہیں۔ بیچے ہے ابھی بھی وہی ہے کہ کہ وہ کی سے کہ کہی دی ہے کہ مرید دیسی آم کی مانٹر ہوتا ہے جب شیخ کی محبت میں رہتا ہے تو تھی آم کی قلم لگ جاتی مرید دیسی آم کی مانٹر ہوتا ہے جب شیخ کی محبت میں رہتا ہے تو تھی آم کی قلم لگ جاتی ہے۔ پھر اس کود کھے کہ مرید دیسی آم کی مانٹر ہوتا ہے جب شیخ کی محبت میں رہتا ہے تو تھی آم کی قلم لگ جاتی ہے۔ پھر اس مور یہ کے اندرا خلاق اور اعمال کے پھل لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کود کھے کہ دینا چراس مور یہ کے دواقعی ہے کہیں سے فی کرآیا ہے ، رنگ بتا دیتا ہے۔

ای طرح د لی گلاب، اس کا عراضور نے پھول گلتے ہیں اور چھسائوں کے بعد پھول دیے چھوڑ بھی جاتا ہے۔ با پرانے دلی گلاب کے بود ہائیں ہوں تو پھول بھی نہیں آتے ، کی د فعہ لوگ تھا آ کر آخر ذکال دیتے ہیں۔ اس کی جگہ تھی گلاب کا رنگ بھی خوب ورت اور خوشبو بھی بہت اچھی، تو نیچ سے بڑ دلی گلاب کی اور پوعہ لگا تو او پر سے ڈیل ڈیلائٹ، دکھ کر دل خوش ہوتا ہے ، خوشبو موثل ہوتا ہے ۔ تو مرید نیچ سے دلی گلاب کی اور پوعہ لگا تو او پر سے ڈیل ڈیلائٹ، دکھ کر دل خوش ہوتا ہے ، خوشبو موثل کے برز نے سے دیک گلاب کی طرح اور قلم کے برز نے سے دیک گلاب کی طرح اور قلم کے برز نے سے دیک گلاب کی طرح اور قلم کے برز نے سے دیک گلاب کا مارکیٹ بیل جانے سے دیک گل جاتا ہے۔ بھی اس گلاب کا مارکیٹ بیل جانے سے دیک ہی اللہ کے ہاں پھر دیک لگ جاتا ہے۔ ہاں ہر برند سے کے پاس تو نہیں جانا جا ہے ، دکھ لوک کس کے پاس دو کر دل پر اثر ہوتا ہی ہر برند سے کے پاس تو نہیں جانا جا ہے ، دکھ لوک کس کے پاس دو کر دل پر اثر ہوتا ہی ہی ہوتا۔

چنانچه علامدا قبال في كما:

ہے وی تیرے زمانے کا امام برحق جو کچے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئیے میں تھو کو دکھا کر رخ ووست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے وے کے احمامی زیاں جیرا نبو کرما دے فقر کی سان چڑھا کر کچھے تکوار کریے تو ایسے کاملین سے آج ونیا خالی تو نہیں ہوئی بال جاتے ہیں، جہاں طبیعت چاہے آپ جائے ، فائدہ یائے مگر فائدہ تو یائے۔

# ذا نقه کاییة <del>چکھنے</del> سے لگتا ہے۔

امور دوقیہ کا بیان کرنے سے بات بھی میں ٹیس آتی محبت سے مجھ میں آتی ہے۔ویکھیں اگر کسی بندے نے زندگی بحرام نہ کھایا ہواور اس کے سامنے کوئی آم کا تذكره كرے كەتودە دېماتى تواس كوگژ ادرشكر سے قياس كرے گا كەيپىلىمة مى بات كرد باب توكر ك طرح ميلها ياشكر كى طرح ، توس سے يه سيحه يس آتا ہے۔ بال جب آم کوچکھ لے تو گا توسیحہ جائے گا کہ ہاں بیہ شاس تو سمی اور طرح کی تعی۔ ای طرح فقط الفاظ سے بات بچھ میں نہیں آتی محبت میں رہ کربات بچھ میں آتی ہے۔

حضرت نانوتوی مینید سے کس نے پوچھا کہ جی آپ نے حاجی صاحب کی بیعت کون کی؟ تو حضرت نے عالمانہ جواب دیا، فرمایا: ایک ہوتے ہیں مصرات ادرا کید اوتا ہے ابصار ہم لوگول کی مصرات زیادہ اور ابصار کم اور حاجی کی بعدار جیز اورمهمرات كم \_اى كي جارے دلول ميں مقدمات وار دموتے بيں ، تتيجہ ہم نكالتے

#### 

ہیں، مجھی تھیک اور مجھی تھوکر لگ گئی۔ گو کہ اللہ نے مجتبد کی خطائے اجتبادی کو بھی ایک نیکی بنادیا۔ تو تھوکر لگ جاتی ہے۔ تو حاتی صاحب کے دل میں نتائج پہلے وار دہوتے ہیں اور مقد مات تو خود بخود ذہن میں آئی جاتے ہیں، اس لیے وہ کی بات کرتے ہیں۔

# عشق کی دولت عاشقین سے ملتی ہے:

تواصول کی بات یا در کھیں کہ علم کا لطف عمل سے اور عمل کا لطف عشق ہے۔ ول میں عمقی الجی ہوتو عمل کرنے کا بھی مزہ ، نماز کا مزہ ، تلاوت کا مزہ ۔ تو علم کا لطف عمل سے اور عمل کا لطف عشق سے اور عشق کی دولت عاشقین کی صحبت ہے۔

ان ہے ملنے کی ہے بہی اک راہ
 ملنے والوں ہے راہ پیدا کر
 تو ملنے والوں ہے جس نے راہ پیدا کر فی اس کو اللہ کا تعلق پیدا ہو گیا۔
 تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں
 میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آھے آھے

-158-14 CV (220) (220) (220) (220) (220) (220)

# تزكيه كي ابميت تعليم اورتبليغ پر:

حضرت اقدس تھانوی میں کہ کا ملفوظ سنیے، فرماتے ہیں کہ معاش ہیں اتنا مشخول ہو جانا کہ مہینہ جرافل اللہ کی صحبت میں جائے کا موقعہ ہی نہ لیے، بیرے مزد یک ناجائز ہے۔ اور پھرآ کے لکھتے ہیں کہ تعنیم اور تبلیخ کی نسبت میرے نزد یک نزکیہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اس پر جمیب دلیل قائم کی، فرماتے ہیں کہ مراہ فرقول کے تمام بانی اہلِ علم حضرات ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جننے مراہ فرقے گزرے ہیں، ان کا ہانی عالم ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ سید ھے رہتے بید نے کے لیے جس رہتے کی ضرورت لازمی ہے وہ تزکید کا راستہ ہے۔ افتد والوں کے پاس آنے سے پھرائمال کا شوق پیدا ہوتا ہے اور پھرانمان اٹمال کو مجت کے ساتھ کرتا ہے۔

۔ امام شافعی میشد فرماتے تھے کہ عالم کوزیب دیتا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان مختی اعمال بھی موجود ہوں پخلوق سے حیب کرکرے۔

## علم كأكبرم:

محبت میں آئے گاتو پھر دیکھے گا کہ بیجے بھم کا بھرم رکھنا ہے، در نہ تو علم کا بھی لحاظ نہیں ہوتا۔ حضرت نفانوی میں گئے ہوئے ہیں کہ ایک جج صاحب عالم شخصہ ان کی عدالت میں ایک ہندوادرمسلمان عالم کا مقد مہ آیا۔ انہوں نے دونوں کے دلائل سنے مقد ہے کی بیروی ہوئی، فیصلہ انہوں نے قانون کے مطابق مسلمان عالم کے حق میں مقد ہے کی بیروی ہوئی، فیصلہ انہوں نے قانون کے مطابق مسلمان عالم کے حق میں کیا اور کہا کہ قانون کے مطابق آپ کو بیٹمام مال بہتم آٹھ صور و بے سود کے ملئا ہے۔ اس زمانے ہیں استاد کی تخواہ دور و بے ہوتی تھی ، اب جس کی تخواہ مہینے ہیں دور و بے ہواس کو آٹھ صور و بے او میل جائے تو اس کے تو مزے ۔ ان عالم صاحب نے کہ دویا

2016 12 LW 8 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 W

کہ جھے مودنیں جاہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ علامہ شامی صاحب میں ہے۔ وری کاریں تکھاہے:

لا وبلو بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْحَوْبِي فِي ذَادِ الْحَوْبِ "كروارحرب بن مسلم اورحر في كرورميان بن سوديس موتاك"

تو عالم نے من کرکہا کہ جناب آپ سود دے دیں ہے ، بیں بغل میں در مخار لے
کر پھر تارہوں گا کہ بیسود میرے لیے جائز تھا۔ بین کس کو یہ در مخار دکھا تا پھر دل گا۔
حضرت تھا توی میں ہے فرماتے ہیں کہ یہ ہے فقہ ، دین کی سمجھ کہ دینے والا جائز تو بتا کر
دے رہا ہے لیچو تکہ علم پر حرف آتا ہے اس لیے بیداس کو شوکر مار دیتا ہے ۔ بیا اللہ
والوں کی محبت کی وجہ ہے رہے ہوتا ہے جو چڑھ جاتا ہے ، پھر مال کو دیکھ کر دال نیس
فیکتی ، پھرانمان تقویٰ کی زعم گی گزارتا ہے۔

تصوف كالم ازكم فائده:

حضرت تعانوی میلید قرماتے ہیں کہ الل اللہ کی صبت ہے جو کم سے کم فاکھ وہ لما کے وہ یہ کہ بندے کو اپنے اندر عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں ، یہ کم سے کم فاکھ ہ ہے وہ یہ کہ بندے کو اپنے اندر عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں ، یہ کم سے کم فاکھ ہ ہو ور نہ تو اپنے عیب نظر ہی تیں آتے ۔ حضرت تھانوی میں اُلٹے اپنے مواحظ ہیں فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل کرنا فرض ہے اور ثبوت ہیں آب قرآن پڑھتے ہیں:

﴿ اِیا اَلْیَکْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ حَقَی تَقَالِمِهِ ﴾ (مورة اللّٰ عَلَی اُللّٰہ حقی تقالِم ﴾ (مورة اللّٰ عُران ۱۰۲۰)

﴿ اِیا اَلْیکا اللّٰہِ اِن اُن وائو اللّٰہ سے ڈرو میسے کہ ڈرنے کا حق ہے'

فر ماتے ہیں کہ صیفہ امر سے وجوب قابت ہوتا ہے اور تعلیم و تعلم کی نمیاد تل کہا ہے۔

کہ بندے براس کارنگ ہے جہ ہوجائے۔

بدذ بن بن رکھے کہ تصوف لوٹے ہوئے کا نام بیں ہے کہ کوئی حال طاری ہوا
ہم نماز بی نوسنے لگ مے بحفل ذکر بی لوٹے لگ مے ، پنچے لینے لگ مے ، اس کا
نام تصوف بیس ہے۔ تصوف نام ہے ملکات کے حاصل کرنے کا کہ اخلا قیات انسان
کے اندر آجا کیں ، اس کا نام تصوف ہے۔ اخلاص آجائے اور تواضع پیدا ہوجائے
،اس کا نام تصوف ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بی آج کے دور میں اہل اللہ کی صحب
کوفرض بین کہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد کوئی جادو بندے پر
افر جی کی کہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد کوئی جادو بندے پر
افر جی کہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد کوئی جادو بندے پر
افر جی کہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد کوئی جادو بندے پر
افر جی کہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے حاصل ہونے کے کہا اللہ اللہ سے تعقی ہونے
کے بعد پھر بیرجاد وار فریس کرتا ، بندے کا عقیدہ سلامت د بتا ہے۔

ہارے استاد مولانا اشرف شاد رہے ہے کہ میری نظریں آج کے دوریش کی آج کے دوریش کی نظریس آج ہے دوریش کی نظریس آج ہو دوریش کی آئے سے بیعت ہونا ﴿ وَ مَنْ دَخَلَةً کُانَ الْمِنَا ﴾ کامصداق ہوتا ہے۔ جو بیعت ہوتا ہے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوسکتا ۔ ہاں ہے ہے کہ بیعت آپ ایسے بندے سے ہول جس کا آپنا عقیدہ ٹھیک ہو۔ادرا گرہوئی جائل اور کے کہ معلوں بس بندے سے ہول جس کا آپنا عقیدہ ٹھیک ہو۔ادرا گرہوئی جائل اور کے کہ معنی السیخ گھر جانے ماتے ہیں کہ تصوف حقیقت میں اللہ تعالی کے دوری مواجد و وق ہو، در نہ خدا کے لیے میں اللہ تعالی کو بڑھانا ہے ۔ تم ہمت کرو، صاحب ذوق ہو، در نہ خدا کے لیے اس کا افکار تو نہ کو دکھیں اللہ کا عذا ب نہ آجائے۔وین کے شعبے کا افکار تو نہ کر دکھیں وہ عذا ہے کا عشر نہ بن جائے گا۔

ه محر ہوائے ایں سفر داری دلا دامن رہبر مجیر و پس بیا "اےدل اگراس سفر کی تمنار کھتا ہے قور ہبر کا دامن پکڑا در بس"

بے رفیع ہر کہ شد در راہ مثق
 عر مجذشت و نشد آگاہ عشق
 دعشق کی راہ میں ہر بے رفیق کا نعیب عمر کا ضیاع تو ہے بعشق کی آگا ہی خبین''

تو نظري مج پيداكرنے كے ليكى صاحب نظركا وامن تعام او-

صحبت سے دین صححہ پر ثبات نصیب ہوتا ہے:

كوكى بين من كالم من عالم مول للبذا مير اليه وامن تفامنا ضروري تبيل -واقعه من ليجيه! وارتعلوم ويوبند جب بناتو الله كي شان كه شوريٌ من حِيّن بهي حضرات يقے سب صاحب نبست صاحب تقوای بزرگ ہے تھے مگر دیو بندیستی جوتھی ، اس بستی میں ایک صاحب تنے بڑا ساس ذنن رکھنے والے۔ کی ہوتے ہیں تا اکسلر منے کاشوق ہوتا ہے، ناظم بننے کا شوق ہوتا ہے۔اللہ نے بندوں طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، وہ اس حتم کا ذہن رکھنے والا تھا۔ اس نے ساری بستی والوں سے پہلے کنوبینک کی اوران کو کہا که دیجموا مدرسه بهان چل ریا ہے اوربستی کی نمائندگی بی نہیں ۔ بھٹی! ہم بستی والے جیں جاری بھی تو نمائندگی ہونی جا ہے۔ توبستی والے سادہ لوگ تھے، انہوں نے کہا جی بالکل <sub>-</sub> چنانچه فتنه کمژا کرویا، آ کرکها که جناب! مدرسه بند کردا دیں عے اگر جلاتا ہے تو ہماراا یک نمائندہ شوری میں ہونا جا ہے۔سار لیستی والے متفق بعض اساتذہ بھی متنق، یہ بات اتنی برهی کرا یک موقعہ آھیا کہ حضرت تھا نوی میں ایک فرماتے ہیں کہ بیں ہمی متنق ہو گیا کہ مدر ہے کو بندنہیں کرنا جا ہے ایک بی بندہ ہے نا اگر نمائندگی ہو مجمی منی تو یاتی شوری تو ایل ہے۔ مولا ٹارشید احد منگوری پیکاللہ شورای میں تھے بفر مانے

کے کہ ہرگز نہیں، ہم اس کو شوری میں نمائندگی ہرگز نہیں دیں مے۔ حضرت قانوی مشالت ہات کرنے کے لیے مجھے کہ حضرت! ایک بندے کی وجہ سے مدرسہ بند جو جائے گا۔ حضرت گنگوہی میں اللہ نے جواب ویا کہ ہم مدرسہ بند کر دیں مجے، یہ مدرسہ ہے دکان ٹیس ہے، جب تک اصولوں پہ کام کر سکیں سے کریں مجے، جب اصولوں کو چھوڑ ناپڑا تو مدرے کو چھوڑ دیں ہے،اصول کوٹیس چھوڑیں مجے۔

حضرت تھا لوی میں خراتے ہیں کہ میری آئیسیں کھل گئیں اور جھے جب پہ چاا
کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ چنا نچے سب نے سٹینڈ لے لیا کہ جس کے اندر تفق کی طہارت علم والی صفات نہیں ہوں گی وہ مدر سے کی شور ٹی کا ممبر نہیں ہے گا۔ انڈ نے اس نیلے کی مرکت سے بہتی والوں کے اندر سے ہوا ہی نکال دی۔ فتہ ختم ہو میا، حضرت کی مرکت سے بہتی والوں کے اندر سے ہوا ہی نکال دی۔ فتہ ختم ہو میا، حضرت تھا تو ی مرائے ہیں کہ ممرے بھیے بندے کی آئیس کھل گئیں۔ بڑوں کے تھا تو ی مرائے ہیں کہ ممرے بھیے بندے کی آئیس کھل گئیں۔ بڑوں کے سامنے آکر واللہ والوں کی محبت میں آکر چا ہے منم ہو، آئیسیں کھل جاتی ہیں، انسان دین کوسکھتا ہے۔

# ابل الله كي صحبت كے جار فائدے:

چنا نچدال الله کی محبت میں چار تقعے باتے ہیں۔

(۱) پہلانقع کدان کے ملفوظا ہے اوران کی باتیں س کرنٹس کے رو ائل معلوم ہوجا تے ہیں۔

(۲) دوسراانسانی طبیعت کے اعدرتھلی اعمال اوراخلاق کا جو مادہ ہے اس کی ویہ ہے طبیعت ان کے اخلاق کواپتالیتی ہے۔

(m) تیسراانسان ان کی محبت میں جائے ہے ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔

#### 

( m ) چوتھا فائدہ اگر کسی بات پہان کا دل خوش ہو گیا تو اہل اللہ کے دل کا خوش ہوتا وعائے ستجاب کا درجہ رکھتا ہے۔

روح المعانی ش کھھا ہے کہ ابل اللہ کے دل کا خوش ہونا دعائے منتجاب کا درجہ رکھتا ہے۔

### نسبت ملنے کی گارٹی:

اب میں عاجزا پی بات کوسمیٹنا ہے۔ حضرت تھا نوی میں کی گئے فرماتے ہیں کہ تین کا م کرواور نسبت ملنے کی گارنی میں دیتا ہوں، پیکوئی عام آ ومی بات نہیں کرر ہا مجد دملت فرمار ہے ہیں۔

(1) ایک نیک اعمال کا استمام کرد-

(۲) دوسرا کام صحبت صلحا وافتتیار کرد، کسی سے بیعت کرو۔

(m) تیسراان کے کہنے سے مطابق ذکر کی کثرت کرو۔

فرما ہے ہیں کہ تبین کام کرو سے تو واللہ! واللہ! واللہ! تبین مرتبہتم کھا کرفر مایا: اللہ تنا اللہ اللہ اللہ اللہ تنا کی تبین کی اللہ تنا کی تبین اللہ تنا کی تبین اللہ تنا کی تبین اللہ تنا کی تبین مرتبہت کی برکتیں ہے تو معلوم ہوا کہ کرنے میں کی ہے۔ صعبت اختیا رکریں تیجر دیکھیے کہ نبست کی برکتیں کیارنگ دکھاتی ہیں۔
کیارنگ دکھاتی ہیں۔

# غیرمقلدین کے اکابر بھی تصوف کے قائل تھے:

اور بیمی و بمن میں رکھیں کہ آج کل خشک اور نا ہموار زیادہ ہو گئے ہیں جونصوف کو ہی نہیں مانے \_ چونکہ من مانی جتنی بڑھتی جائے گی نفسانیت اتنی بڑھتی جائے گیا تو پھر نہ مانے والے زیادہ ہوتے جا کمیں سے \_جن کے ساتھ سیارٹی نسبت او پر جوڑ تے ہیں وہ سب مانتے تھے۔ بید فشک اور نا ہموار اپنی نسبت جن کے ساتھ جوڑ ہتے ہیں سیانصوف کے قائل تھے۔

سنية زرا الشيخ عبدالواباب نجدى تقوف ك تاكل تقدا بني كماب مسؤلسفسات المفتاوى و المعساقل شروه لكين بين:

إِذَا كَانَ مَنْ يَنْعَسِبُ إِلَى الدِّيْنِ مِنْهُمْ مَنْ يَتَعَالِيُ بِالْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ وَ يَقُولُ لَهُ الْفُقَهَاءُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَعَانِيُ بِالْعِبَادَةِ وَ طَلَبِ الْاحِوَةِ كَالصُّوْلِيَةِ فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِهِلَذَا الدِّيْنِ الْجَامِعِ لِلنَّوْعَيْنِ

'' وہ لوگ جن کی دین کی طرف نسبت ہے ، منسوب کیے جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جن کا مقصور علم اور فقہ ہوتی ہے ، ان کو نقبها کہتے ہیں ۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا مقصود عماوت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرصوفیا، اللہ نے اپنے بین کی مقصود عماوت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرصوفیا، اللہ نے اپنے بین کے ساتھ بھیجاوہ ان دونوں اقسام کا جامع ہے۔''

یان کے الفاظ ہیں، اللہ نے جوابے نی کالیٹا کو علم دے کر بھیجا، یہ دونوں توعین ، دونو ن فتمیں دہاں سے ٹابت ہیں۔

دوسرى جكه لكهية بين الني كماب ين.

وَ لِهَا لَهَا كَسَانَ الْمَصَّالِحُ الصَّوْفِيَهِ وَ الْعَادِفُونَ يُوْصُونَ كَلِيْرًا بِمُتَابَعَةِ الْمِلْمِ ه

''ای وجہ سے مشاکخ صوفیہ اور عارفین علم پڑگمل کی بہت ومیت کرتے تھے'' یہ ان کے الفاظ ہیں:

تيرى مجدا بي كتاب پس لکھتے ہيں:

وَ مِنَ الْعَجَاتِبِ فَقِيْهٌ ۗ وَ صُوْفِقٌ وَ عَالِمٌ وَ زَاهِدٌ

#### ST STEELE DESCRIPTION OF THE OFFICE O

'' ریا گائپ روز گاریش ہے ہے کہ فقیہ بھی ہوا ورصوفی بھی ، عالم بھی ہوا درز اہر بھی''

یرگائپ میں ہے ہے۔ان کے بیٹے اپنی کتاب ' اُکھَ بِدِیَةُ السُّسِنْيَةُ ''میں قرباتے ہیں:

وَلَا نَنْكِرُ طَرِيْقَةَ الصُّوْفِيَّةِ وَ تَنْزِيْهَ الْبَاطِنِ مِنَ الرَّدَائِلِ الْمَعَاصِيُ الْمُتَعَلِقةِ بِالْقَلْبِ وَ الْجَوَارِحِ

'' ہم صوفیا کے طریقے اور دل واعضاء کے متعلقہ گناہوں اور رڈ اکل سے باطن کی صفائی کے منکر نہیں''

تو جب ان کے بیٹے خود کہ رہے ہیں کہ ہم انکار نہیں کرتے تو یہ فنگ اور ناہموار
کیسے بیدا نکار کرویتے ہیں۔ مرضی کی بات ہوئی ہا کہ جو بات دل کو پہندا گئی وہ بان
ن ، و باں کہد دیا جی وہ ہمارے بڑے ہیں اور جو بات پہند ندآئی وہ نہیں مانتے۔ تو
بھتی ! آپ سیدھا سیدھا کہ دیں کہ ایک ہے فقہ ماکی ، ایک فقہ ہے عنبی ، ایک فقہ
شافعی ، ایک فقہ خفی اور آپ ہیں فقہ نعمی پر عمل کرنے والے ، آپ کا امام نفس
ہے۔ آپ افتدا کر رہے ہیں نفس کی کہ جو جا ہی مان کی اینے بڑوں کی ( ہمارے
بڑوں کی تو چلونیس مائے ، تو فیق ہی نہیں ہوتی ) تو جو جا ہی بان کی اور جو نہ جا تی اپنول
کی بھی نہ مائی۔

اب دیکھیں! ابن تیمیہ میشند اہم کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، ان کنمیں ماننے اور ایک معالمے میں تو اہام بخاری میشند کی بھی نہیں ماننے۔ وہ تمین طلاق کے قطعی ہونے کے قائل تھے۔ دومسئلے میں ایک تمین طلاق کا قطعی ہونا اور ایک فاتحہ کا ہونا۔ ایک میں اہام بخاری میشند کی نہیں ماننے اور ایک میں این تیمیہ موند

ی مبیں مانتے فقدان کی نفس ہے۔

حافظ ابن قیم میشد جو این تیمیه میشد کے شاگرد میں ، ان کے بارے میں طبقات حنامل میں ککھاہے کہ (میالفاظ کھے تین)

إِبْنُ قَيِّمٍ وَ كَانَ عَالِمًا بِعِلْمِ السَّلُوْكِ وَ كَلَامِ اَهْلِ النَّصَوُّفِ وَ إِشَارَاتِهِمْ وَ دَقَانِقِهِمْ

'' میداین قیم میشند علم سلوک اور اہل تصوف کے کام ادراس کے اسرار اور رموز کے عالم شخے''

سیے کہتے ہیں کہ جی جارے بروں کا تصوف کے ساتھ کو کی تعلق ہی نہیں تھا؟ سنے! این جمید میشند نے بیران بیر شخ عبد القادر میشند کی کتاب نوح الغیب کی شرح تکھی اوران کے فرآ ویٰ ہیں جس کی وسویں جلد کا نام'' سکتابٌ علمُ السلوك'' رکھا ۔'' فمآ ویٰ ابن تیبیہ'' نکالواور وسویں جلد دیکھو کیا ہے؟ ''کتاب علم السلوک ہے۔ اورتصوف کس کو کہتے جیں؟ بھٹی نہائن تیمیہ سے تعلق جزاء نہائن قیم سے جزاء نہ عبد الوباب نجدی سے جزا، تو پھر جزا كدهر بحق؟ بال جميل بيته بےكمال جزا؟ آپ نے کوشش کی ایناتعلق محدثین اور فقها ہے جوڑنے کی ءو ہاں تو جزا اند ، ایک دوسری جگه آٹو بینک جا کر جڑھ کیا اور ان کا نام تھا معتز لہ، البندا آپ کے بڑے وہ بیں۔جوان کا اصول تھا کہ عامی نوعمل کرنے کے لیے علت کا معلوم ہونا ضروری ہے ،البغدا تمہاری بھی وہی بات ہے۔ چنا نجے بیمعنز لد کا فرقہ ہے جوآج چلا آر ہا ہے، یہ انشک اور نہ ہموار' ممنی اور کوئیں مانتے ۔ یہ بات اس لیے کروی کہ کسی کے ذہن میں بیندآئے کہ جی تضوف کی اتنی با تیں کر دیں، جب کہ لوگ اعتراض بھی تو کرتے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والول کی حقیقت بھی کھل جائے۔

# حضرت رشيدا حمد گنگو ہي مينيا پر صحبت ڪااثر

اب اگلی بات: بوے بوے علمانے وقت کے مشائے کے پاس میے ،اپنی ا ملاح کے لیے ،اپنے من میں اس نور باطن کو حاصل کرنے کے لیے ۔ توجہ سے ذرا بات سننے گا۔ حضرت مولا تا رشیداح کشکونی میشند علم حاصل کرنے کے بعد ابتدا میں حاجی اید اداللہ مہا جرکی میشند کی خدمت میں گئے۔ خیال بیتھا کہ ملاقات کروں گا اور والی آ جاؤں گا۔ ملاقات کی مجرا جازت ماتھی:

حضرت! ميں واکين جانا جا ہتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا: میاں رشیدا حمد! ہمارے پاس پچھ وفت گزارو! حضرت ! کل میں نے سبق پڑھا تا ہے، طلبا کا نقصان ہوگا۔ جھئی! صبح چلے جانا۔

حضرت! آپ کی بیرخانقاہ ہے اور رات کو بہاں سالکین آخیں ھے، تبجد پڑھیں عے، ذکر کریں سے، ضربیں لگا کیں سے، مجھے نیند ہی تیں آئے گی، رات میں جا حمّا رہوں گااور سفر میں بھی تھکا ہوں گاتو بھرمیں پڑھانیں سکوں گا۔

حضرت نے قرمایا: رشیداحد اہم سوئے رہنا جمہیں کو کی تبیس جگائے گا۔ کہنے گئے: ٹھیک ہے۔

رات کورک کے ۔حضرت حاتی صاحب میکنانی نے خادم سے کہا کہ بھائی میاں رشید احمد کی چار پائی ہمارے تریب بچھا دینا۔مغناطیس کے پاس لو ہا آتا ہے تو ٹااس کا اثر ہوتا ہے۔راہت کوسوئے ۔ فرماءتے ہیں: جیسے بی تنجد کا دفت ہوا تو میری آگھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ کئی ترز پڑھ رہاہے ،کوئی تلاوت کررہا ہے ،کوئی ڈکر کررہا ہے، کوئی دعا ما تک رہاہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ رشید احمد! ورثۃ الانبیاء میں شامل ہونے کی تمنالوحہبیں ہے، انبیا کی شان میتی:

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ ﴾ ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ ﴾

قرآن کی آیتیں حتی کہ حدیثیں یاد آنے لکیں۔ یہاں تک کہ بستر نے مجھے اچھال دیا، ش اٹھ کھڑا ہوا، دخو کیا، تبجد پڑھی، کھرڈ کرکرنے بیٹھ کیا۔

فجرك بعدماجي صاحب كولمن كياء ماري صاحب فرمايا:

وه جو بمارے پاس ذکر کرد ہاتھا، وہ کون تھا؟

حعرت إليس بى تعار

حاجی صاحب نے کہا: میاں رشیدا حمد اجب ذکر کرنائی ہے تو سیکو کے کرلوا اچھا حضرت اسکھا دیجیے۔

حاتی معاحب نے بیعت فرمالیا۔

بیعت ہو گئے ، پھلی پکڑی گئی۔اب جب بیعت ہوئے تو نسبت کی تا ثیرتو فوراً شروع ہو جاتی ہے، دل میں خیال آیا کہ ایک اللہ والے خود کہدر ہے ہیں کہ میری صحبت میں رہو، بیموقعہ پھر کب طے گا؟ پڑھانا تو ساری زندگی ہے۔ پیغام بھیج دیا کسی اور عالم دوست کو کہ میرے طلبا کوسیق آپ پڑھاد بنا۔ میں ایک مہینہ صفرت کے باس رہتا ہوں۔ارادہ کرلیا اور ایک مہینے میں ان کو اللہ نے وہ نور دے دیا۔ چنا تچہ حاتی صاحب نے اجازت وظلافت وے کران کو والی لٹا دیا۔ جب لوشے گئے تو کہا کہ حضرت! مجھے تو اپنے اندر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو حاتی صاحب نے کہا کہ میاں رشید مجھی آپ کوخلافت نہ دی جاتی ۔حضرت دعا فرمائیں کہ جھے روٹا آ جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

والبن آگئے، پھرایک سال اپنے تھر میں رہے، اب نسبت نے اثر کیا۔ جب بھی ڈالا جا تا ہے تو پہلے دن پھل تو نہیں تگتے ۔ کو نہل تکلتی ہے، درخت بندا ہے، پھر پھول آتے ہیں اور پھر پھل آتے ہیں، تو ٹائم گذا ہے۔ ای طرح جب بیانبست منتقل ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ اپنی شان دکھاتی ہے۔ ایک سال کے بعد حاتی صاحب ہے دوبارہ ملا تات ہوئی۔

صابی صاحب نے اب سوال ہو چھا: میاں رشید احمد! میہ بتاؤ کہ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تہمیں اپنے اندر کیا تبدیلی نظر آئی ؟

تو پجیسوچ کے انہوں نے کہا: حضرت! مجھے اُسپنا اندر تین تبدیلیاں نظرا کیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ کہ بیت سے پہلے جب میں کتب کا مطالعہ کر ہم تھا تو مجھے بہت اشکال محسوں ہوتے تھے جل کرنے کے لیے شروحات کی طرف متوجہ ہونا پڑتا تھا ، جب سے میں بیعت ہوا ہوں مجھے نصوص شرعیہ کے اندر کہیں تعارض نظر تیں آتا۔

اور دوسری بات کداب طبیعت ایسی بن گئی ہے کد دین کے معالمے میں کسی کی مدح اور ذم میرے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ، کوئی تعریف کرے یا بدلعریفی کرے کھری بات کرتا ہوں اور مفتی کا کا م بھی یہی ہے۔

اور تیسرا میہ کداب مکر وہات شرعیہ مکر وہات طبعیہ بن گئی ہیں ۔ لیتنی جن چیزوں سے شریعت کراہت کرنی ہےا ت سے میری طبیعت بھی کراہت کرتی ہے۔

عاجی صاحب نے فرمایا: میال رشیداحد! مبارک ہو، وین کے تین ور ہے ہیں: پہلاعم ہےاورعلم کا کمال کے نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر ندآ ہے اور و وسرا ورجعمل ہے اور عمل کا کمال کہ تحروبات بشرعیہ تمروبات طبعیہ بن جائیں اور تیسرا ورجہ اخلاص ہے اور اخلاص کا کمال کہ دین کے معاطم میں مدرج اور ذم برابر ہو۔ مبارک ہواللہ نے علم میں بھی کمال دے ویا عمل میں بھی کمال دے دیا اور اخلاص میں بھی کمال عطا فرما دیا۔ بیصحبت کی برکات ہیں۔

### حضرت مفتى محمرحسن ومشلة يرصحبت كااثر:

ہارے پنجاب میں جامعہ اشرفیہ بڑے مدارس میں سے ہے۔ اس کے باتی تھے حفرت مفتی محد حسن معلقة ، يرهات ته ، يزك استاد تهدكی مرتبه حفرت تفانوی مینید سے عرض کیا کہ حضرت بیعت کر کیجیا! حضرت تعانوی مینید ٹال جاتے، پر كہا، كار ال جاتے - يكنے ديتے بين نا! كئ مرتبه - جيسے ملاؤ كوآخر يردم دیتے ہیں،اس سے پھراس کا ذا نقہ بنرآ ہے،تو حضرت کوتو پینہ تھا کہ سینے میں چھے ہے جويك رباب، اسے يكنے دو، اوپر ( هكنا دو، اس يكنے دو-حضرت! بيعت فر ماليجي! حضرت فرماتے ہیں:مغتی صاحب! بیعت کا اصل مقصدتو ہونا ہے محبت کا ہونا وہ تو آپ کوتو حاصل ہے تو کیا ضرورت ہے بیعت کی ؟ کہنے تھے کہ ایک ون میرے اندر بھی محبت کا جذبہ ایسا اٹھا کہ میں نے کہا کہ آج میں نے بیعت ہوئے بغیرتین جانا۔ میں گیا، حضرت تھا نوی میشانیہ کچھ لکھ رے تھے، میں نے کہا کہ حضرت! میں نیت کر ے آیا ہوں کہ آئ بیت ہوئے بغیر والی نبیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے جب بہ بات سن تو جس کاغذ پرلکھ رہے تھے وہ آیک طرف کر دیا اور میری طرف متوجہ ہو کے کہنے ملکے کراچھا مفتی صاحب اب میری کچھ شرائط ہیں، میں نے کہا کہ فر مائے انہوں نے فرمایا کہ

مپلی شرط ہیہ ہے کہ بیجو کہ میں آپ نے فلاں غیر مقلد عالم کے باس پڑھی ہیں اور یہ جو غیر مقلدیت کے جرافیم ہیں یہ بندے کے اندر سے نہیں نکلتے۔ لہذا ان کتابوں کو دارالعلوم کے اساتذ ہ سے دوبارہ پڑھیں!اورطلبا کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں۔ یا اللہ! پڑھناتھا تو اسکیلے کرے میں بیٹھ کر پڑھ لیس نہیں نفس مٹانا مقصدتھا ، جن طلبا کے استادان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں ، حضرت میں پڑھلوں گا۔

و دسری شرط بفر مایا به مفتی صاحب اآب امرتسر پنجاب کے دہیے والے ہیں اور اس علاقے کے لوگ قرآن مجید کو مجبول پڑھتے ہیں ، کیونکہ پنجا بی زبان میں غنے بڑے ہیں۔ اسانوں تہاتوں ، غنے ال غنے ۔ چونکہ مجبول پڑھتے ہیں اس لیے آپ کس قاری سے اتنی قرأت پڑھ لیس کہ فجر کی نماز آپ طوال مفصل کے ساتھ پڑھا سکیں ۔ بی حضرت میں تجوید ہمی پڑھوں گا۔

تیسری شرط کہ مفتی صاحب! آپ مجھے اختیار دیں کہ بیں آپ کی اہیہ سے ردے میں بیٹھ کرآپ کی نجی زندگی کے بارے میں پچھسوال پوچھوں - کتنے کھرے وگ جھے کہ مجھے اختیار وے دو ،حفرت!اس کی بھی اجازت -

اور مفتی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت تھا تو ی جھٹھٹے پیشر طبھی لگا دیتے کہ لوگ و مصلے پر بیٹے کر سعمولات کرتے ہیں تم نے بیت الخلامی کرنے ہیں تو میں اس شرط کو جمعی مان لیتا۔ چنا نچے بیعت ہو نے کے بعد اللہ نے چند دنوں میں بیعت ہونے کے بعد اللہ نے چند دنوں میں بی سینے کو بھر دیا ، چونکہ گراونڈ ورک تو پہلے ہے ہوا ہوا تھا۔ دیکھیں! دیا سلائی خشک ہوتو بی سینے کو بھر ورت ہوتی ہے ، فوز اجل جاتی ہے تو اگر علم پڑھل کی کوشش ہوتو دیا سلائی تو بندہ پہلے بنا ہوج ہے ، اللہ دالے بس آگ گا دیتے ہیں ، پھر اللہ نے ان کو دہ مقام دیا کہ سیان اللہ! کہا خلاص تھا۔

COLDER DOS TONS DE LA COMOSTA DE PERSONA DE CONTRACTO DE PROPRESENTANDO DE CONTRACTO DE CONTRACT

الله کی شان دیکھیں کہ جامعہ اشر فیہ جب نیلہ <sup>کئ</sup>ید ہیں شروع ہوا تو ابت*دا* ہیں بورے لا مور میں ہی برا مدرسہ تھا۔ مگر وہاں کے اسا تذہ میں سے مجھ اسا تذہ نے الگ مدرسه بنادیا اورشروع بین ای گلی مکان کرائے پر لے کرشروع کرویا۔ "متیرے محمر کے سامنے'' یو حضرت مولا نافعنل الرحیم دامست برکافہم انہوں نے ایک ہوائی جہاز کے سفریٹل میرواقعہ خود سنایا۔ کہنے گئے بیل چھوٹا تھا جب وہ مدرسہ بنا تو مجھے بڑا غصه، که ایک تو بیوفانی کی دوسرااورتھوڑ املک تھا بہیں مدرسہ بنانا تھا۔ کہنے گگے کہ میں براغمے میں تھااور میں اباجی کے پاس آیا ورکہا کہ اباجی او یکھیں انہوں نے مدرسہ می ای میں موال ہے او حصرت مفتی صاحب نے کہا کہ جیٹے تم کہاں جارہے ہو؟ کہا: ا می نے کام بھیجا ہے،فرمایا کام کرکے واپس آ وُ پھر میں تمہیں بات سمجھاؤں گا۔ کہتے جیں میں بیرتھا جلدی جلدی کام سمیٹاا در بھا گا آیا اور کہا کہ سمجھا کمیں۔ایاجی نے کہا کہ بیٹے!اگرتمہارے سر پر بوجہ ہوا تنازیادہ کہتمہاری کردن ہی ٹوٹ رہی ہواوراتے يس كوكى واقف دوست ل جائے جو كيے بھى ! آ دھا مجھے دے دويس بہنيارينا ہول تو وہ تقسیم کرنے والا ووست ہوگا یا وخمن ہوگا؟ میں نے کہا ابادی ووست ہوگا۔ فرمانے کے بورے شہر میں ہارا مدر مدتھا ہو جو مرف ہمارے سر پر تھا، اب دوسرا مدر سد بن گیا مسئولیت تقتیم ہوگئی، وہ ہارے دشمن نہیں دو ہمارے دوست ہیں۔ بیا خلاص کس نے سکھایا حضرت تھانوی میٹیا نے صحبت نے سکھایا۔

حملپورى سےكامليورى:

چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن کیمیلیوری میرینیا بخاری شریف پڑھاتے ہے، شخ ابغاری ،سال ممل ہوا اور سیدھا تھانہ بمون پہنچ مسئے ۔حضرت بخاری شریف پڑھا تا

ہوں، رنگ نہیں پاتا، بیعت فرمالیجیے!الیے بیعت ہوئے کہ حضرت تفانوی میکٹائڈ نے فرمایا کیملیوری، کاملیوری بن محتے۔

#### جهالت كااندازه:

# اگرکوئی شعیب آئے میسر:

تو معلوم ہوا کہ اگرہم اس افعت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سرغڈر کرنا پڑے گا۔
گالْمَیِّتُ بَیْنَ یَدَی الْفَسَّالُ

"جیسے علی دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے"

اگر کوئی شعیب آئے میسر
میانی سے کلیمی دو قدم ہے

موی فائیل و کیموشعیب فائیل کے پاس پہنچ ، اس سے پہلے تو ہمکا می نہیں تھی ، شعیب فائیل طے تو پھر ہمکا می بھی نصیب ہوگئ ، تو کہنے والے نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی شعیب ل جائے ۔ تو پہلے بھریوں کے شبان تنے را تی تنے ، پھراللہ تعالیٰ نے ان کوکلیم بنا ویا۔

۔ مگر تو سنگ خارہ مرمر شوی چوں بصاحب دل ربی مگوہر شوی سنگ مرمر بھی ہے ،کسی اللہ وا کے باس آ جاؤ وہ اللہ والانتجے ہیرااویہ موتی ہنا کرر کھ دے گا۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان اللہ دالوں کی محبت میں رہنے بیٹھتے سیکھنے ادراپنے آپ کوانسان بننے کی تو فیق عطافر ہائے۔

> کی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انمی کے اتھا پر ناز کرتی ہے مسلمانی اگر خلوت میں بیٹھے ہول او جلوت کے حرے آئیں جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخن دانی

> > وَ أَخِرُدُهُوْنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِين

